أمراض علد عن وعلية المراض علد عن وعلية المراض على المرا

ذاكر حساله غزوي



**ڈاکٹرخالِدغزنوی** فیلومجلسس ماہرین امراض عبد دلندن ،

> ایشران آجران گنب ایشران آجران گنب غون غریت او واز الدین www.besturdubooks.wordpress.com

615.321 Khalid Ghaznavi, Dr. Amraz-e-Jild aur Elaaj-e-Nabvi/ Dr. Khalid Ghaznavi.- Lahore: Al-Faisal Nashran, 2011. 354p.

1. Elaaj-e-Nabvi

I. Title Card.

ISBN 969-503-008-4

چود ہواں ایڈیشن .....ا کتوبر 2011ء

آر۔آر پرنٹرزے چھپواکرشائع کی۔

قیمت:-/300روپے

http://www.alfaisalpublisher@yahoo.com/ www.besturdubooks.wordpress

# فهرست مضامين

| <u>.</u> | صفحه             | مندرجات                                                                                                                                     | الرجي ال        |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|          | 5                | امراض جلداورعلاج نبویً- ایک تبصره ( حکیم محمر سعید )                                                                                        | 90              |
|          | 7                | Foreword کیات افظ                                                                                                                           | -1              |
|          | 11               | Skin & Diseases of Skin                                                                                                                     | -2              |
|          |                  | جلد کی ساخت ۔اس کے افعال اور ذ میداریاں<br>س                                                                                                |                 |
|          | 17               | جلد میں رنگ اوراس کی بیاریاں Colour of Skin & Diseases                                                                                      | _3              |
|          |                  | رنگ کی کمی اور زیادتی ہے پیدا ہونے والی بیائریال سورج کھیا۔<br>پھلیمر می (برص) دود ھادر پھلیمر می۔ چھائیاں ( کلف)کیسری دھے ی <sup>س</sup> ل |                 |
|          |                  | کسیر فارس دودهادر مسیر ف پھایاں افعال سیر فیجے۔ ک<br>گرمی دانے                                                                              |                 |
|          | 41               | ت احیمانا الرجی Urticaria - Allergy                                                                                                         | _5              |
|          | 45               | پ میں میں است ہے بیدا ہونے والی بیاریاں ۔ ان کا اسلوب اور علاج                                                                              | -3              |
| 0        | 3                | الگزیما Eczema                                                                                                                              | <br>  _6        |
|          |                  | ا مَّيزيمااورحساسيت كاا مَّيزيما ـ ہاتھوں كى سوزش                                                                                           |                 |
|          | 69               | جلد کی سوزشیں Infections of Skin                                                                                                            | _7 <sub>e</sub> |
|          |                  | داڑھی مونڈنے کے مسائل اور احتیاطی تدابیر۔ چبرے کے مہاہے۔کیل اور چھائیاں                                                                     | 20              |
|          | 1                | پھوڑ ہے۔ پھنسیاں ۔ کارین کل ۔ آ ملے دارسوزش ۔سرخ باد ۔ جلد کی پھیلنے والی سوزش                                                              | 1000            |
|          | 101              | متعدی خارش                                                                                                                                  | 8               |
|          | 113 <sub>\</sub> | www.besturalobooks.wordpress.com                                                                                                            | 9               |
|          |                  |                                                                                                                                             |                 |

| 117 Diseases of Fungus                          | پھپھوندی کی بیاریاں                                 | 10              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| چېر سے کی داد بسر کی داد                        | داد ـ ٹانگوں کی داد _ پیروں کی داد _ داڑھی کی داد _ |                 |
| 131 Diseases of Mouth                           | منه کی بیاریاں                                      | 11              |
| •                                               | مندکی سوزش مه منه پکنار منه کے کناروں کا پیشنا      | 1               |
| Oriental Sore                                   | لا ہوری پھوڑا                                       | 123             |
| 51 Viral Diseases                               | رائرس کی بیاریا <u>ں</u>                            | 313             |
| إ                                               | مناصری (آلبے)۔ نملہ شدید۔ لاکڑا کا کڑا۔ جل          |                 |
| 171 Wartz                                       | Ellen =                                             | 14              |
|                                                 | ص_لعاب دار سے                                       |                 |
| Lupus Vugaris ( <i>Tube</i>                     | erculosis of skin) جلد کی دق                        | 15              |
| 89 Leprosy                                      | جذام کوڑھ                                           | 16              |
| 225 Venereal Diseases (4)                       | ids-Syphilis) امراض زہراوی                          | 17              |
| اک_نارفاری دینا_رائنری بیاری                    | ان كالجميلاؤ -ايدز - بهارت مين ايُدز - آشك -سوز     |                 |
| 257 Psoriasis                                   | چنبل                                                | 18              |
| 69 Diseases of Nails                            | ناخنوں کی بیاریاں                                   | 19              |
| 78 Hair & Diseases of I                         | بال اور بالوں کی بیاریاں Hair                       | 20              |
| ۔ بالچیز عورتوں میں <sup>عرب</sup> خ ۔ بالوں کی | بر میں پھنسیاں ۔جسم کی نشکی ( بغه )۔ بالوں کا گرنا. |                 |
| مفیدی ۔ بال رنگنااس کے مسائل اور                | پوندکاری ـ بالون کاسفید ہونا ـ بالوں کی قبل از وقت  |                 |
|                                                 | اسلوب بجسم پر بالول کی کثرت به جوئیں۔               |                 |
| Corns & Callosities                             | پیروں کی چنڈیاں                                     |                 |
| Keloids                                         | اضافی گوشت کے لوٹھڑے                                | 22              |
| 342 SWAMMINGOS THE TOL                          | danaks.wórdpressogo                                 | M <sub>23</sub> |
| l <sub>i</sub>                                  | -A-                                                 |                 |

# امراض جلد اور علاج نبوی میسه ایک تبعره

عالی جناب محرم واکر خالد غرنوی کی شرت به حیثیت معالج طب بنوی صلی الله علیه وسلم دور دور پینج چی ہے۔ وہ گزشتہ کم از کم دو دہائیوں سے طب نبوی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پھر ای مطالعہ کے ساتھ وہ بہ حیثیت معالج اپنے زیر علاج مریضوں کا علاج بھی طب نبوی کی رہنمائیوں میں کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے نہ صرف واکر خالد غرنوی ایک محقق ہیں بلکہ ایک کامیاب معالج بھی ہیں اور وہ اپنی تحقیقات کو عصری زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب "علاج نبوی اور جدید سائنس" اس میدان میں حامل اجمیت ہے۔

ں میں میں ہوئے ہو زیر تبصرہ ہے' امراض جلد سے متعلق ہے اور اس کی باعث تالیف بیان کرتے ہیں ہوئے ڈاکٹر غزنوی رقم طراز ہیں:

" ---- جلد کی بیاریوں کا علم طب کے مظلوم ترین صنف کے اور علم کو در گلہوں میں مضمون کی حیثیت حاصل نہ تھی اور اس کے استادوں کو دو سرنے پروفیسروں جیسی پذیرائی بھی حاصل نہ تھی۔ لوگوں نے بیاریوں کے بارے میں قومی زبان میں کتابیں کلھیں 'کین امراض جلد کو توجہ میسرنہ آسکی --- "

جناب واکثر خالد غزنوی صاحب نے اس موضوع پر قرار واقعی توجہ کی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن حکیم سے روشنی حاصل کی بلکہ سیرت و سنت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بھی استفادہ کیا اور قرآن و سنت سے متاثر حکیم ابن سینا وغیرہ کے معالجات پر بھی توجہ و تحقیق فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں:

۔۔۔ بوعلی سینا نے بال اگانے کے لئے 17 ننخے بیان کیے www.besturdubooks.wordpress.com بیں اور ان میں ہر ایک سرکہ پر مبنی ہے۔ جب کہ سرکہ کو کھانے کے علاوہ دوسری افادات کا مظربتانا حضور آکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ ہے --- "

اس کتاب کی تالیف میں ڈاکٹر غزنوی نے پروفیسر طاہر سعید ہارون پروفیسر سید عبدالرشید ، پروفیسر سید عبدالرشید تاضی صاحبان سے بھی استفادہ کیا گئے اور کتاب کو مرتبہ سائنس دینے کی سعی بلیغ کی ہے۔

بر حیثیت مجموعی کتاب امراض جلد کے ذیل میں دس عنوانات پر حاوی ہے۔ ان عنوانات میں ایک " پی اچھانا۔ الربی" بھی ہے۔ اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہے اور اسباب پر توجہ دی گئی ہے، "گر پی اچھانے اور فساد کبدی کو مقام فکر نہیں طا ہے، حال آنکہ اس کا ایک نمایت گرا تعلق جگر کے نقص فعل سے بھی شار ہو تا ہے اور اسے ضرور ورجہ ابھیت حاصل ہے۔ پی اچھانے کا جدید علاج تحریر کرتے وقت ان کی توجہ زیادہ تر اپنی الرجک دواؤں پر رہی ہے اور پھر طب یونانی کے معالجات میں تمام وہ دوائیں درج ہیں جو کسی نہ کی انداز سے اصلاح فعل جگر کا عنوان ہیں۔ طب نبوی کی دوائیں سے معالجات میں شد، کلونچی اور برگ کاسی کو جگہ کی ہے اور سرکہ کا بھی ذکر ہے، گر کے معالجات میں شد، کلونچی اور برگ کاسی کو جگہ کی ہے اور سرکہ کا بھی ذکر ہے، گر کے دوائی علیہ کا ذکر نہیں ہے جے اس باب میں طب نبوی میں ابھیت حاصل ہے۔ خود ڈاکٹر غرنوی صاحب نے قول نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تحریر قرابایی:

" ---- بماری کا اصل باعث مریض کی قوت مدافعت کی کی ہے ---- "

اور پھر مزید:

" --- اس بارے میں انہوں نے متعدد اصول عطا فرمائے میں جیسے کہ صبح کا کھانا ناشتا جلد کرنا۔ رات کا کھانا ضرور کھانا اور اس کے بعد چہل قدمی۔ گوشت کی معمولی مقدار ضرور کھانا' مگر سزیوں کے ساتھ۔ چکنائیوں کی کثرت کو ناپند فرمایا ---- "

بہ حیثیت مجموعی جناب محرم واکثر خالد غزنوی صاحب کی یہ تالیف اہمیت کی حال ہے اور نہ صرف اطباء بلکہ واکثر صاحبان کے مطالع کے لاکن ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

## باعث تاليف

جلد کی بیاریوں کا علم طب کی مظلوم ترین صنف ہے۔ اس علم کو در سگاہوں میں تدریبی مضمون کی حیثیت حاصل نہ تھی اور اس کے استادوں کو دو سرے پروفیسروں جیسی پریرائی بھی حاصل نہ رہی۔ لوگوں نے بیاریوں کے بارے میں قومی زبان میں کتابیں لکھیں لیکن اعراض جلد کو توجہ میسرنہ سسکی۔

امراض جلد کو زیادہ توجہ شاید اس لئے بھی میسرنہ آسکی کہ اکثر بیار یوں کا شانی علاج موجود نہ تھا اور مریضوں کے بیل گرنے لگ گئے ہیں تو وہ امراض جلد کے کسی ما رہر کے پاس جانے کی بجائے جاموں ' نیم حکیموں ' سنیاسیوں اور دوستوں کو علاج کی دعوت دیتا ہے۔ چھپلے سال ایک خاتون نے اپنی بیٹی کے گرتے بالوں کے لئے 700 روپے میں بھائی دروازہ کے کسی فخض سے تیل کی ایک بوتل بنوائی اور پھر اپنے ایک عزیز کے گرتے بالوں کو بچانے کے لئے تحفہ جیتے کے طور پر 700 کی ہی بوتل اسے اس نوجوان کے مریز چو تھائی بال باتی رہ گئے استعمال سے اس نوجوان کے مریز چو تھائی بال باتی رہ گئے ہیں۔

بالوں کے گرنے کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے پھے جلد میں چکتائی کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے میں کوئی بھی تیل گرنے کی رفتار میں اضافہ کرے گا۔ لیکن بال اگانے والے تیلوں کی مقبولیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس مقبولیت کے متیجہ میں ممنج ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ایک لازی امرہے۔

مشکل محسوس کریں اور اسلام ہے اپنے لئے راستہ طلب کریں تو وہ مایوس نہیں کر آ۔ امراض جلد کے علاج کے اند هیرے اس ہے روشن سے علیجدہ نہیں۔

قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ہمارے گئے ہی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سرت و اسلوب زندگی اور ارشادات مثالی کردار کا بہترین نمونہ ہیں۔ جب ان کے ارشادات گرامی پر اسلوب زندگی اور ارشادات مثالی کردار کا بہترین نمونہ ہیں۔ جب ان کے ارشادات مریفوں کے لئے بھی امید کی روشنی کی بحر پور مقدار میسر آتی ہے۔ امکون نے بال اگانے ' بیمار بوں کے علاج میں براہ راست اور بالواسطہ نمایت بی قابل قدر اور مفید کے مطابق اس بیمار ہوں کے علاج میں نام کے بیان کے ہیں اور ان میں سے ہرایک سرا کی ہو جب انہوں کے اس بیماریوں کے علاج میں زیون کا تیل 'مرکی ' معتر' بیمان عفور اکرم' کا تحفہ ہے۔ انہوں کے اور کو بھی نام بیمان دور جنوں مفید ادور بی نشان دی فراتی اور ہمیں ان کے بارے میں واقیت یا نے کے لئے مزید محقود کی اور سے مالا کی است دکھایا۔

امراض جلد کے علاج میں اس بار گاہ اقد سے کی کو سے والی روشن سے استفادہ کرتے ہوئے اردو میں اس مضمون پر پہلی کتاب پیش کرنے کی کو سی میں کے بھی ایک سعادت ہے۔ جے کمل کرنے میں جھے علاء فن اور علاء کرام کے علاوہ دو سی کی جہایاں عنایات میسر ہیں۔

پروفیسرطا ہر سعید ہارون میڈیکل کالج میں جلدی امراض کے شعبہ کے سرریکھ ہونے کے علادہ صاحب دیوان شاعریں۔ انہوں نے میو سپتال میں امراض جلد کی تشخیص اور علاج کے لئے ایک نمایت شاندار شعبہ قائم کیا ہے جس کو دیکھ کراحساس ہو آ ہے۔ ٹی نوع انسان کی بہتری کے لئے خلوص سے کام کرنے والے ابھی موجود ہیں۔ اس شعبہ کے ساتھ ایک نمایت عمدہ لا بمریری اور جدید مختیق لیبارٹری بھی ہے۔

پروفیسرطا ہر سعید ہارون صاحب نے اس پروقار اور مفیدلا بریری کو ہاری مدد کے سیا کر مطابع اسکا کی مطابع کا اسکاری کرکے سیا کہ مطابع کی مطابع کی مطابع کا مطابع کا مطابع کی مطابع

علوم و فنون کی ترویج میں اپن بے بناہ محبت اور دلچیسی کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے جہاں اس آلیف کے لئے جدید مواد سیا کیا وہاں بھاریوں کی تصاویر عطا کرکے اس کتاب کی تدوین میں اپنی عنایات کو مصور کردیا۔ شعبہ امراض جلد کے ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے اپنی لیبارٹری ہے بحربور ایداد مسیا کی۔

پوفیسرسید عبدالرشید: نے ایڈز کے مقالہ کی تھیل کے لئے قابل قدر اوائے وشال کیا۔

پروفیس غلام رسول قرایش صاحب: نے بیاریوں کی تشخیص کے بارے میں اپٹے کراں قدر علم اور تجربات عطا فرمائے۔

ڈاکٹر عبدالرشید قاضی صاحب: نے اپی مؤ قرلیبارٹری سے جلدی امراض کی تشخیص کے تجربات اور نتائج مہیا ہے۔

محترم مولنا حافظ عبدالرشید صاحب کے اطادیث کی صحت کا جائزہ لیا اور مولنا حافظ احمد شاکرصاحب نے اپنی نمایت عمدہ لا ئبریری کو میری امداد پر نگادیا۔

مسودوں پر نظر ٹانی اور کتاب کی ترتیب میں کونسلر مرمشان احمر صاحب ایدوکیا۔ رانا بشیراحمد اور محمود صاحب کی محبت میرے برے کام آئی۔

عزیرہ عائشہ غزنوی نے حسب سابق طباعت میں ہاتھ بٹا کر اپی سعاد تمندی کا مظاہرہ کیا۔ تر تیب کے دوران پر وفیسرافضل حق قرقی پر وفیسر صابر لود همی صاحبان کے مشور

ہرونت عا**م**ل رہے۔

ان مخلص کرم فرماؤں کے لئے محض شکریہ سے گذارا نہیں ہو یا اللہ تعالی ان کو جزائے خیردے اور علوم کی ترویج کی توفیق دیتا رہے اپنے ناشر محمد فیصل خان کی محنت'شفقت اور دلچیسی کاشکر گذار ہوں۔

خالدغزنوى

42-جير روۋ--املام لوره-لابور www.besturdubooks.wordpress.com bestund hippies sandon dipressance of the

## جلداورامراض جلد

قررت نے جم انسانی کی نازک چیزوں پر جلد کی صورت میں ایک شاندار غلاف یا حفاظتی ته عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی تکیہ کاغلاف نہیں کہ اندر کی چیزوں کو چھیا کریا ہروالوں کو ا یک اچھا منظردی ہے بلکہ غلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک زندہ جاوید اور نازک عضو ہے۔ جو اندر کی چزوں کو حفاظ جینے کے ساتھ ساتھ نمایت اہم خدمات بھی سرانجام دیق ہے۔ ان میں سے کچھ ایس ہیں کہ اگر کچھ عرصہ کے لئے بند ہوجائیں تو موت واقع ہو سکتی ہے۔اور کچھ ایس میں کہ وہ تند ہی ہے انجام نہ پائیں تو مختلف بیاریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اہمیت کے لحاظ ہے جسم کا کوئی بھی عضو کسی ووجرے ہے کم نہیں۔ ہر عضو ایک محمینہ ہے اور اس کی اپنی آب و تاب دو سرول سے علیحدہ ہے لیکن جلد ایک ایس چزہے جو ہمیں صورت دیتی ہے۔ گلالی رخسار' ترشے ہوتے لب' غزالی آئکھیں البی بلکیں' صراحی دار گردن مخروطی انگلیال سب جلد ہی کے پر تو ہیں۔ بالوں کاحسن 'رنگ اور لسبائی جلد کااونی سا کرشمہ ہے۔ حسن و رعنائی کے شاہ کار ملکۂ مصر کلوپیڑا ۔ وینس مونالیزا' بلکہ آج کی ایکڑ تھے ٹیلر کی خوبصورتی ان کی جلد ہی کی مرہون منت ہے۔ چیرے پر تنی ہوئی صحت منداور چیکدار جلد کو د کھے کر مناعی قدرت کی دا د دینے والے جب اس چرے کو پچھے مدت بعد دوبارہ دیکھتے ہیں چرے کی جھریاں لٹک لٹک کربل ڈاگ کا سا نعشہ پیش کرنے لگتی ہیں۔ وہی خاتون جس کی جلد کی خوبصورتی ایک روز قلم' TV یا سینج پر لوگوں کو مقناطیس کی مانند تھینچی تھی کچھ عرصہ بعد جب چرے پر عمر رسیدگی کی علامات لے کر جلوہ کر ہوتی ہے تو لوگ منہ برے کر لیتے ہیں۔ اسلام نے بڑھاپے کو ای لئے ارزل العرکانام دیا ہے کیونکہ یہ زندگی کا ذلیل ترین حصہ ہی نہیں بلکہ فرد کو ذلیل کروا آبی رہتا ہے۔ پچھے خوا تین لکی ہوئی جلد کو نکلوانے کے لئے پلاسک آپریشن کرواتی ہیں۔ سرجن جلد کوچرے پر ڈھولک کے پردے کی طرح تن دیتے ہیں۔ تندرست و توانا جلد ایک طرح سے چرے پر تنی ہوتی ہے اور دو سری طرف اس شیر اتنا "الاسکک" ہوتا ہے کہ وہ انسانی جذبات کے اظہار کا بڑا معتر ذریعہ بنی رہتی ہے۔ تیوریان مسکراہٹ شافتگی ، چرے سے پھوٹنے والی شافتگی یا غصہ اور ناپندیدگی کے اظہار جلد کا ہی کمال ہیں۔ چن کو آپریشن کے بعد کی تنی ہوئی جلد سے پیدا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ جلد کا ہی کمال ہیں۔ چن کو آپریشن کے بعد کی تنی ہوئی جلد سے پیدا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ جلد کی ساخت

جلد ہمارے جسم کا سب ہے ہرا اور وسیع عضو ہے۔ وزن کے لحاظ سے یہ کل جسم کا سولہواں حصہ ہے۔ فرد کا رنگ خواہ کوئی بھی ہویا کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو جلد کی ساخت اور ترکیب سب میں یکسال ہوتی ہے۔ البتہ اکثر پیماریوں کی علامات جلد یا مریض کے چرے پر کسی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ بر قان کی پیلاہٹ خون کی کی ڈردی 'بلڈ پریشر کی سرخی 'غذائی کی اور مختلف حیا تمین کی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں اس کی شکل وصورت میں معمولی تبدیلیاں تولائے ہیں۔ لیکن اس کی ہیئت تبدیل نہیں کرتیں۔

خورد بنی مطالعہ سے جلد کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جن میں سے ہر حصہ مزید تہوں پر مشتمل ہو تاہے۔

EPIDEF.MIS--1 (اوپر جلدی) اس میں اوپر سے نیچے تک 5 جھے ہیں۔ اور انہی سے ناخن بنتے ہیں۔

---- Stratum Geminativum---- - ان میں جلد کا رنگ یا جسمانی رحمت مرتب پاتی ہے اس کی صحت کے لئے حیاتین A بہت ضروری ہے۔

---- Stratum Malpighia-اس کے خلئے ہشت پہلوہوتے ہیں۔جو فرش

### پر ٹائلوں کی مائند کئے ہوتے ہیں۔

- Stratum Granulosum ----
  - Stratum Lucidum ---
  - Stratum Corneum ----

DERMIS -- 2 اس کو اصل جلد بھی کمد سکتے ہیں کیونکہ جلد کی زیاوہ تر اہم چزیں یمال پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ:

چوٹ لکنے اور صامیت کے موقعہ پر Histamine پیرا کرنے والے خلئے۔ " الاسنک" کے ریشے آپس میں چارپائی کی نوا ڑکی مانند ہے ہوتے ہیں۔ یہ جلد کو طاقت اور کیک دیتے ہیں۔

پیند پیدا کرنے والے غدود-ان کی ایک شم گرم موسم میں پیند پیدا کرتی ہے جبکہ ان کی دو سری شم سخت سردی میں بھی پیند پیدا کرتی ہے جس کا فرد کو خود بھی احساس نہیں ہو آ۔اس لئے اس کو مخفی پیندیا Apocrine Sweating

چیک اورلیس پیدا کرنے والے غدود ---- بالوں کی جزیں اور ان بیں بال 'ان جزوں کے ساتھ عملات کے بوے باریک رہنے بھی ہوتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر بالوں کو کھڑا کر سکتے ہیں۔

خون کی تالیاں 'جو باریک شریانوں 'عردق شعریہ 'وریدوں پر مشمل ہوتی ہیں۔ وہاں پر اعصاب کی دونوں قشمیں پائی جاتی ہیں جو محسوسات سے دماغ کو مطلع کرتی ہیں اور یم ہمارے حواس خسہ میں اہم عضرقوت لا مہ پیدا کرتی ہیں۔ جبکہ اعصاب کی دو سری قشم دماغ ہے۔ اطلاعات اور احکام لے کرتی ہے۔

جلد کی تبول کے نیچ جسمانی ساخت کی اشیاء ہوتی ہیں۔ عام طور پر جلد کے نیچ چل کے دانے دار تختے ہوتے ہیں۔

#### جلدکے افعال اور ذمہ داریاں

سمی فرد کی شکل و صورت مبذبات اتار چرهای عمراور تندر سی جلد سے نظر آجاتی ہے لیکن اس کی مید صفت ایک معالج کے لئے اتنی اہمیت کی حامل نمیں ہوتی۔ اس کے ملبی افعال مید بس کہ وہ:

۔۔۔ گوشت اور اندر کی چیزوں کوغلاف کی صورت ڈھانپ کرر کھتی ہیں۔ ۔۔۔۔ جسم کے ورجہ حرارت کو اعتدال پر رکھنے کی ایک ویجیدہ خدمت سرانجام دیتی ہے۔

۔۔۔ خون میں موجود پانی اور نمکیات کی مقدار کو مقررہ حد کے اندر رکھنے کے لئے پہیند نیادہ آنے کی صورت میں اس پہیند نیادہ آنے کی صورت میں اس کے راستہ نمک کے زیادہ اخراج کے باعث موسم کرما میں من سٹوک اور گرددل کے مسائل ہے نیچنے کی خاطر پر مخص کے لئے نمک کی اضافی مقدار کھانی ضروری ہے۔

---- ائي قوت لا سے ذريع آس پاس كى چيروں كا پندوي ب-

---- جم میں موجود فیرپندیدہ زہریں جیسے یوریا۔ کیکنگ ایسڈوفیرہ پینے کے ساتھ خارج کرتی ہے۔

۔۔۔۔ ایک تندرست جلد پر جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تووہ ان شعاؤں کی مدو ے اپنے اندر موجو و کیمیات سے حیاتین D بناتی ہے۔

۔۔۔ جلد کی ہے ورید ساخت مساموں کے راستے چیزوں کو اندر جانے نہیں دیتی۔ جلد جب تک ثابت وسالم ہو جراثیم اس راستے اندر داخل نہیں ہو کتے۔

--- مبع سے لے کرشام تک کام کاخ کے دوران ہزاروں چیزیں جلد کو لگتی ہیں۔ جلد عام طور پر کسی چیز کو اندر جانے نہیں دیتے۔ ہمارے پہلوان کڑوے تیل کی معتول مقدار روزانہ اپنے اجمام پر مالش کرتے ہیں اور وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ تیل ان کے جم کے اندر جاکران کو توانائی سیاکرے گا۔ حالا نکدا ہے کسی تیل کا ایک ذرہ بھی جسم کے اندر نسیں جا آ۔

زمانہ قدیم کے ڈاکٹرپارہ کے بعض مرکبات جیسے کہ Scott's Ointment کے 60 گرین روزانہ آتشک کے مریفوں کی جلد پر رگڑا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح زہر یکی دوائی کی کم ہے کم مقدار جسم کے اندر واخل کرتے ہیں۔ پارہ ایک خاص شکل طرح زہر یکی دوائی کی کم ہے کم مقدار جسم کے اندر واخل کرتے ہیں۔ پارہ ایک خاص شکل میں جسم کے اندر جا آتھا اور آتشک کے مریفوں کو فائدہ ہو آتھا۔ لیکن بھی کوئی مریفن ایسے چور در دواؤے کے علاج سے ممل طور پر شفایا ب نہیں ہوا۔

جرمن دوا ساز ایک زمانہ سے مردانہ جنسی ہارمون Testosterone کو الکھل پیس حل کرکے جلد پر مالش کرتے تھے۔ای طرح ایک مرہم بھی تیار کیا جا تاتھا۔

خان بمادر ڈاکٹر محمد یعقوب مرحوم علم الجراشیم کے عالمی شہرت کے استاد تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے کوئی دوائی آگر میں اپنی جلد پر صبح مل لول تو مجھے لیکچردینے میں تعکادث نہیں ہوتی۔

--- جلد پر اگر کوئی زخم آجائے یا کسی بھو ڑے وغیرہ ہے اس کی ساخت کل جائے ۔

توداغ مستقل رہ جا آہے۔ لیکن زخم آگر جلد پر 1/3 موٹائی ہے کم ہوتو پھر نشان نہیں رہتا۔

جلد کی تندر تی اور بیئت کو قائم رکھنے کے لئے مناسب لباس ' با قاعدہ صفائی کے ساتھ حیاتین A کا ہونا ضرور کی ہے۔

# جلد میں رنگ اور اس کی بیاریاں

انبانی جلد کوقدرت نے ایک خاص قئم کی رگت دی ہے۔ جو قومیت ورافت کیکہ آب و ہوا ہے بھی متاثر ہوتی ہے۔ جینے کہ سرد علاقوں میں رہنے والوں کا رنگ زیادہ صاف ہوتا ہے۔ جبکہ گرم علاقوں میں رگعت گری سے سیاہ تک ہو سکتی ہے۔ جلد کا بنیادی رنگ سفید ہے۔ گربالکل سفید اچھا نہیں اگلا۔ اس لئے معمول سی سیابی شامل کرکے اسے جاذب نظر بنا دیا گیا ہے۔ رگعت کو خوشمائی دینے والے اس رنگ کو میلائین Melanin کما جا آ ہے۔ جلد کی درمیانی تبول میں میں Melanin نائی خلئے موجود ہیں۔ جو پروٹین اور دو سمرے کیمیکڑ سے یہ رنگ تیار کرتے ہیں۔ جو برے خوبصورت ہموار اور ممین وانوں کی صورت میں جلد پر پہلے ہوئے ہوئے ہیں۔ وانوں کی مقدار استی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جلد کو

جلد میں رنگ کا بنیادی مقصد اے سورج کی سندے جوئی سے محفوظ رکھنا ہے۔
کیونکہ سوڑج کی شعاعوں میں پائی جانے والی الزا وائید شعاعیں
لیونکہ سوڑج کی شعاعوں میں پائی جانے والی الزا وائید شعاعیں۔
لاہم ممالک میں سورج زیادہ دیر اور تیزی سے چمکتا ہے اس لئے وہاں کے رہنے والوں کی جلد میں میلانین کی مقدار زیادہ رکمی گئے ہے آ کہ دہ اندرونی چیزوں کو شعاعوں کی ضرر رسانی سے محفوظ رکھ سکیں۔ اگرچہ کمی مجمی جلد میں رنگ پیدا کرنے والے خلیوں کی تعداد اور عملی دقوع کے لحاظ سے یہ جر بیاب تقریباً ایک جیسا ہو تا ہے۔ لیکن حالات مرورت اور عملی دقوع کے لحاظ سے یہ جر

جگہ رنگ کی کیسال مقدار پیدا نہیں کرتے۔ جسم کے دہ جصے جو لباس سے ڈھکے ہوتے ان کے پاس تمازت آفآب سے بچاؤ کامقامی بندوبست بھی موجود ہو تاہے۔اس لئے ان کو زیادہ رنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ کھلے حصوں مثلاً چرے ادر ہاتھوں کی رنگت نسبتا سابی ماکل ہوتی ہے۔

مجھلیوں رینگنے والے جانوروں اور مینڈکوں میں دیکھاگیا ہے کہ جلد میں ریکھاگیا ہے کہ جلد میں ریکھت کی محمرائی سورج کی روشن کے مطابق ہوتی ہے۔ دھوپ آگر زیادہ تیز اور دن لمباہے تو خلیوں کو تمازت آقآب سے بچانے کے لئے ریک کی زیادہ مقدار پیدا کرکے جلد کی سیابی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ یہ صورت حال انسانوں میں بھی پیش آتی ہے۔ دھوپ میں کام کرنے والوں کے چرے اور ہاتھ دو سروں کی نسبت زیادہ گرے ریک کے ہوتے ہیں۔

منرنی ممالک کے لوگ اپنی ذیادہ گوری جلد کو پند نہیں کرتے۔ وہ اس لئے دھوپ نظنے پر سمندروں کے کنارے اور پارکول میں کپڑے اتار کراپنی جلد کو ممرا کرنے کے لئے کفتے پر سمندروں کے کنارے اور پارکول میں آقابی عنسل کے بعد ان کو امید ہوتی ہے کہ ان کی رنگت ممری ہوجائے گی۔ Sun Tanning کے اس عمل کو نمایاں کرنے کے لئے ایسے کیسیاوی لوش بھی لگائے جاتے ہیں جن کو Sun Tan

ایک اگریز خانون پاکتانی آجرے شادی کے بعد سمندری جماز کے ذریعہ پاکتان آری تھی۔ کہ بحیرہ اس نے کھلی ذریعہ پاکتان آری تھی۔ کہ بحیرہ ردم سے گزرتے ہوئے جب اس نے کھلی دھوپ دیکھی تو کپڑے ا آر کر آفانی خسل کے لئے عرشہ پرلیٹ گئی۔ اس سجمایا گیا کہ یماں پر دھوپ تیز ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس خسل سے بازنہ آئی۔ شام کو دیکھا گیا تو اس کے سارے جم پر ایسے آبلے پڑے تھے کہ جیسے ابلاً پانی اس پر گر گیا ہے۔ کی دن کمرے سے باہر تکلنے کے قابل نہ رہی۔

اس خاتون کے جسم میں میلانین کی اتنی مقدار نہ تھی کہ وہ سورج کی شعاعوں کو

روک سکے اس لئے الٹراوائیدے شعاعوں نے اس کی کھال جلادی۔ جسم میں رنگ کی تقتیم اور گرائی پر متعدد چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ جن میں عذہ ' نخامیہ Pituitary Gland کا ایک جو ہر بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بلکہ عورتوں کے مبیض کے دونوں جو ہرProgesterone-Oetradol بھی کانی دخل رکھتے ہیں۔

> جلد پر نمودار ہونے والے دھبوں کی اقسام اور اسباب خوراک کے تحل کی وجہ ہے مجرکی خرابیاں خون کی کی-

> > غدودول کی خرابول کی دجہ سے عدہ نخامیہ

غرو كلاه كروه Disorders of Pituitary)

تنل Suprarenal-Ovary)

حمل روكنے والى كولياں

مجمائياں

شکمیا-برآل Busulaphan-Bieomycin)

کیمیاوی اسباب سے

وغیره کی وجہ ہے (Psoralen-Cyclophosphamide

النزاوا ئيلىك شعاعين

لبعياتي اسباب

المرائي شعامين

جسم میں لمیات اور فولاد -Sprue-Pellagra

غذائى اسباب

کی کی سے پیدا ہونیوالی -Kwashiorkor Disease

یاریاں اور وٹامن کی گی۔ . Vit. Biz Defeciency

الكيزيما-مزمن فارش

سوزشی بیاریوں کے بعد

اور جلد کی گھری سوزشوں کے بعد۔

اس میں الین رسولیاں اور Malignant رسولیوں کے بعد کینر آتے ہی جو جلد کے Melanoma رنگ یا رنگ پیدا کرنوالے حصول سے بی بر آمہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ آئم کھوں کے گرور تھیں داخ ذہنی اور جسمانی اثرات سے ہوتے ہیں۔ نظے رتک کے میلے ہے ماندی کی دجہ ہے وواؤں میں جاندی کے مرکبات داخ جم کے نکھے کھانے یا فوٹوگرانی یا آئینہ Argyria رہنے والے حصول پر ہوتے بنانے کی صنعت میں کام کرنے ہیں۔ سارا جیم بھی متاثر کی دجہ ہے۔ ہوسکتا ہے۔

کی مرہم برلگائی گئی ہو۔

سونے کی دچہ ہے جامنی میں نیلے رنگ کے داغ جسوں پر براؤن جسم کے نظے حسوں پر براؤن پارا کے داغ صرف ان مقامات مرف ان مقامات پر طاہر موستے ہیں جہاں پر یارا

# سورج مکھیا ALBINISM

یہ ایک ایس باری ہے جس میں جلد۔ بالوں اور آتھوں میں میلانین پیدا کرنے والے ظئے رنگ پیدا نس کرتے۔اور جسم بے رنگ ہوجا تا ہے۔

ظفے اپنا کام کیوں نیس کرتے؟ برا مشکل سوال ہے۔ اس کے امکانات کی طرف جائیں تو گئی ایک اسباب توجہ بیں آئے ہیں۔ جیسے کہ خام مال سے رنگ بنانے کے عمل کی ضروریات میسرنہ ہوں۔ لوگوں نے ایسے افراد کے بال لے کران کولیبارٹری بیں مختلف عناصر کے ساتھ کچھ دیر رکھا تو ایک متم کے مریضوں کے بالوں نے رنگ کو تبول کرلیا اور وہ عام تندرست بالوں کی طرح رنگ دار ہوگئے۔ جبکہ کچھ طالات ایسے نتے جن بیں بالوں نے رنگ وقبل نہ کئے۔

رنگت سے محروم افراد دنیا کے ہرطک اور قوم میں ہوتے ہیں۔ اقوام خواہ سیاہ فام ہوں یا سغید فام اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہمارے ممالک میں ابھی تک کسی نے ان کو مختفظ کی زحمت نہیں کی۔ لیکن برطانسے میں بین باری ہر20000 افراد میں سے ایک کو ہوتی ہے۔ قدیم امر کی اقوام کے کیونا قبیلہ میں سے بھاری بہت زیادہ ہوتی اور ہر10,000 افراد میں سے 63 اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ جنوبی نائیجریا کے سیاہ فام لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔

علامات: ان مریضوں میں پیدائش طور پر آتھوں' بالوں اور جلد میں رتک کی مقدار یا تو یالک نمیں ہوتی یا وہ مقدار میں بہت کم ہوتی ہے۔ کمری رحمت کی اقوام میں دھوپ پارسانی کی دجہ سے بچپن میں جلد کا رنگ ڈردی ماکل بھورا ہو آہے۔ جبکہ بڑے ہونے پر بھورا ہوجا آ ہے بلکہ اس میں کرے رنگ کے دھے ہاتھوں اور چرے پر نمودار ہوتے ہیں۔

بیاری کی دو شکلیں ہیں۔ جلد سے رنگ کمل طور پر غائب ہویا بڑوی طور پر غائب ہو۔ دونوں صورتوں میں اندرونی تبریلیاں ہوتی ہیں۔ ناکمل میں بال زرد رنگ کے یا جکھے براؤن رنگ کے ہوتے ہیں اور آنکھوں کارنگ گلانی ہو آہے۔

مریض کا جم دحوب برداشت نہیں کرسکا۔ آئھیں روشن سے کراتی ہیں اور اگر
ان کو روشن کے سامنے آتا پڑے تو چند ھیانے کے علاوہ بینائی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ان
کی بینائی دیسے بھی کم ہوتی ہے۔ ان کی آٹھوں کو ایک جگہ آسانی سے تکنا نہیں آبا۔ اس
لئے بھیگا بن یا Nystagmus بیشہ ہوجا آ ہے۔ امراض جلد کے ایک ماہر ڈاکٹر ہمانکی
نے اس بیاری کی ایک الی شکل بھی دیکھی ہے۔ جس میں جلد سے رنگ کی غیر حاضری کے
ساتھ خون میں بھی بچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔

یہ پیدائش نقص ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی کی خرابیاں شامل ہوسکتی ہیں۔ پچھ ماہرین نے ان مریضوں ہیں ذہنی کمزوریوں کا بھی شبہ کیا ہے۔ اس کت کو قوجہ ہیں رکھتے ہوئے ایسے کئی مریضوں کا تفصیلی مشاہرہ کیا گیا لیکن کوئی خاص خرابی نہ پائی گئی۔ جسم میں رنگ کے نہ ہونے ۔ بینائی کے متاثر ہونے اور گرمی زیادہ گئنے کی وجہ سے ان کو پچھے شکایات بلکہ احساس کمتری زیادہ ہوتا ہے۔ جسمانی کمزوری ان کے ذہن کو خلجان ہیں جتلا رکھ کر کرداریا طرز عمل میں تعوری بست کمزوری یا اومیزین کا مظاہرہ لا سکتی ہیں۔ لیکن ان کو دماغی کمزوری کی بجائے میں تعوری بست کمزوری کی اور سے سمجھتا چاہئے۔ ہم نے اس متم کے متعدد اسمحاب کو علمی لحاظ سے بیزی ا بمیشوں کا حامل و یکھا ہے۔

جلد کا رنگ کھال اور اندرونی اعضاء کوسورج کی شعاعوں کے معنزا ٹرات سے تحفظ فراہم کر آ ہے۔ جب یہ رنگ نہیں ہو آ تو ان کو متعدد مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ اس کے عام مریض زیادہ لمبی عرضیں پاتے کیونکہ سورج کی شعاعیں ان کی جلد پر اثر کرتے ہوئے ان کو کینسر کی 'بدترین اقسام میں ہے Keratose Squamous Cell Carcinoma اور Melanoma پیدا کرسکتی ہیں۔

### علاج

مریض کی آنکھوں اور جلد کا ہا قاعد گی ہے معائنہ کیا جا آ رہے۔ بصارت کی کمزوریوں کے لئے چشمہ لگایا جائے۔ سورج کی چمک سے بیچنے کے لئے کالی عیک بھیشہ گلی رہے۔

جلد کو سورج کے اثرات ہے بچانے کے لئے بیرونی ممالک میں پچو چیزیں آتی ہیں۔ جن کو ہروقت استعال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ Coppertone Supershade-15 وغیرہ- ہمارے ملک میں یہ چیزیں ابھی تک دستیاب نہیں۔ اور اندیشہ ہے کہ ان کی قیمت اور استعال کے مخبلک طریقے ان کو مقبول نہ ہونے دیں گے۔ جہاں تک بیماری کا تعلق ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔

# طبنبوي

طب نبوی کے نقط نظرے اس مسئلہ کا معائنہ کریں تو امید کی جھلک موجود ہے۔
یاری میں ہماری دلچیں کی اہم ترین بات سے ہے کہ اس میں رنگ کو پیدا کرنے والے فطئے
موجود رہتے ہیں۔ لیکن وہ بعض فی مشکلات کے باعث رنگ پیدا نہیں کرتے۔
طب نبوی سے ہمیں جم میں رنگ پیدا کرنے والے ظیوں کو تحریک ویے والی

متعدد دوائیس میسر ہیں۔ بلکہ محد ثمین نے حب الرشاد 'ورس ' قسط اور کاسیٰ کے جندی اثر ات کے بارے میں عربی کی جامع صفات بیان کردی ہیں۔ جیسے کہ

## والنهق والبسق والبرص

ان کا مطلب یہ ہے کہ رتک آگر زیادہ ہوگیا ہو یا کم ہوگیا ہو تو یہ اوویہ دونوں صورتون میں اثرانداز ہوں گی۔

آڑائش کا موقعہ تو نہیں طالیکن ہے بات باور کی جاسکتی ہے کہ ان میں ہے کسی ایک کومسلسل لگانے سے فائدہ ہوسکتا ہے۔

## رص (پیملیری) LEUCODERMA-VITILIGO

یہ جلد پر نمودار ہونے والے سغید داغ ہیں۔جو دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں اور سمی حصہ پر بھی نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک بھی ہوسکتا ہے اور کی ایک بھی۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی ایک فیصدی آبادی اس میں جٹلا ہوتی ہے۔ ونمارک کے ایک جزرے میں سروے کرنے پر 0.3 فیصدی آبادی اس میں جٹلا پائی گئی۔ بورپ میں مجومی شرح 4.4 فیصدی مربعنوں میں اس کا سراغ ان کے خاندانوں کے دو سرے افراد میں بھی لگایا جاسکا ہے۔ بلکہ یہ نظریہ طاقت بکڑ رہا ہے کہ یہ موروثی یا خاندانی بیماری ہے۔

جم سے کمل طور پر رنگ کی فیرحاضری کے مریضوں سے بر عکس ان مریضوں کے رنگ پردا کرنے والے فلے تعداد میں کم ہوتے ہیں اور جن مقامات سے رنگ اُڑ آ ہے۔ وہاں پر یہ گل بچے ہوتے ہیں۔ 50 فیصدی مریضوں میں یہ بیاری 20 سال کی عمر سے پہلے شروع ہوئی۔ ہوجاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کی کم جمی نہیں جن کو 40 سال کی عمر سے شروع ہوئی۔

#### بنیادی طور پریہ برصنے والی بیاری ہے اور سارے جم کوانی لپیٹ میں لے عتی ہے۔

## زودھ اور بھلبری

طب جدید کی اکثر کتابوں میں ڈاکٹروں نے برے طمطراق سے دعویٰ کیا ہے کہ بھلبری ہونے اور مجھل کے ساتھ دودھ پینے بھلبری ہوئے اور مجھل کے ساتھ دودھ پینے میں کوئی تعلق نہیں۔ مجھل کے ساتھ دودھ پینے سے جعلبری نہیں ہوتی۔ یہ ان صاحبوں کا کمناہے جن کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ یہ بیاری کیوں ہوتی ہے؟ اگر طب جدید اس کا سبب علاق کرنے کے بعد کوئی اعلان کرتی تو اس بیل معلوم نہیں تو پھردہ کی چیزی نفی کیسے بیل معلوم نہیں تو پھردہ کی چیزی نفی کیسے کرسکتے ہیں؟

ابن ماسویہ عرب کے فاصل الحیاء میں سے تھا۔ اس نے اپی شہرہ آفاق تصنیف ''الخاذر یہ میں محت کے منافی اعمال اور عادات کا ایک خلاصہ مرتب کیا ہے۔ جس میں وہ بیان کر آہے۔

ومن جمع في معدته اللبن والسمك، فاصابه الجذام او به او نقرص، هناد ينومن الانفسيه.

جس نے اپنے معدہ میں دورہ اور مچلی کو بیک وقت جمع کرلیا اور اس کے بعد اگر اس کو جذام یا بر می ما گنشیا ہوجائے تووہ اس کا الزام اپنے سوا کسی اور پر نہ دھرے۔)

مشہور مسیمی عرب طبیب ابن مختشہوع نے بھی یکی کچھ بیان کیا تھا۔ بلکہ وہ لوگ اینے بیانات کی سند کو بقراط تک نے جاتے ہیں۔

عین ممکن ہے کہ ان کا کما درست نہ ہو۔ لیکن ہمارے پاس ان سے بمتروجوہات بھی

میسر نہیں۔اس کتے ان پریقین کرلیتا ہی دانشمندی ہے۔

حفزت عراسے بعض کتابوں میں منقول ہے کہ وہ پانی جوسورج کی گرمی یا دھوپ سے مرم ہوا ہواس سے نمانے کے نتیجہ میں برص ہوسکتا ہے۔

علامات: عام طور پر بیاری کی ابتدا 20 سال کی عمر کے بعد جم کے ان حصول سے شروع ہوتی ہوتی ہے جو نظے رہتے ہیں اور انہیں دھوپ لگتی رہتی ہے۔ جیسے کہ ہاتھ (پچھلی طرف) ہازو اچرہ اور گردن 'اکثراو قات سفید د مبہ نمودار ہونے سے پہلے کوئی چوٹ لگتی ہے۔ مریض اس بیاری میں جتا ہونے کی خاصیت رکھتا ہے۔ گرچوٹ اسے شروع کرنے کا بہانہ بن جاتی ہے۔ اس طرح کسی شدید سوزش 'جلد کے جل جانے کے بعد جو زخم کا مستقل نشان ہاتی رہ جا تا ہے اس میں رنگ نہیں ہو آاور وہ شکل وصورت میں مصلبری کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔

در حقیقت اس بیاری کے نمودار ہونے۔ محل آغازیا پھیلاؤ کے بارے میں کوئی بھی اصول مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ پہلے خیال تھا کہ میہ جسم کے غیر مستور حصوں کو متاثر کرتی ہے۔ پھر بغلوں 'مچھاتیوں اور آلات تناسل کے اردگر ددیکھی جانے گئی۔

دودھیا سفید داغ ظاہر ہونے کے بعد مدتوں خاموش رہ سکتے یا اطراف میں پھیلنے گلتے
ہیں۔ یہ ایک دفت میں ایک بھی ہوسکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی۔ پھریہ اپنی و سعت میں
توسیع کرنے گلتے ہیں۔ کس میں ان کے بوصنے کی رفتار بوئی تیز ہوتی ہے اور کس میں بہت ہی
ست۔ داغ کی گولائی باہر کی ست ہوتی ہے اور اس کے اردگر و کی جلد پر سرخی ہوتی ہے یا اس
کا رنگ آس پاس سے قدرے گرا ہوتا ہے۔ جب کوئی داغ پھیل رہا ہو تو اس کے اندر کی
جینٹ کی سے بار کا بنیادی رنگ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ بلکہ اسے ڈیزائن والے پر نشانی کپڑے یا
چینٹ کی سے شاہت دے دیتا ہے۔ ایک ست سے برھتا ہوا داغ دو سری ست سے برھنے
والے داغ سے ش کرجم کے ایک پورے جھے کو متاثر کرنے کا اظہار کرسکتا ہے۔
ان داغوں میں چو تکہ رنگ نہیں ہوتا۔ اس لئے دھوپ بڑنے سے مرخ ہوجاتے

یں اور شعامیں آبلے بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ عام مریضوں میں جسم کے جو بال واغ کی زومیں
آئیں ان کا رنگ تبدیل نہیں ہو آ۔ لیکن پرانے مریضوں کے بالوں کا رنگ بھی اڑ جا آ ہے۔
حیرت کی بات ہیہ کہ 10 فیصد کی مریضوں میں کسی خاص علاج کے بغیر جلد کا رنگ اپنے
اپنے آپ معمول پر آجا آ ہے۔ لیکن ہیہ ان حصوں پر ہو آ ہے جو ننگے رہتے ہوں اور انہیں
دھوپ تکتی رہی ہو۔ کو ڑھ کی ابتدا بھی سفید داخوں سے ہوتی ہے۔ بھی بھی ان سے برص کا
مغالط لگ سکتا ہے۔ لیکن کو ڑھ کے سفید داخوں میں بے حسی ہوتی ہے۔ اس طرح چیپ
میں سفیدی ماکل داغ ہوتے ہیں۔

علاج

جس باري كاسبب بي معلوم شيل - اس كاعلاج كيا بوگا؟

۔۔ نیکن اب تک بو پھو کیا جا رہا ہے اس کے مطابق مریض کو 20-30 ملی

Poralen دیسر کے وقت کھلانے کے بعد اس کو Psoralen کی ایک

خوراک دی جائے۔ یہ عمل کی ہفتوں کرنا پڑتا ہے۔ بعض حالات میں سال بھی لگ سکتے ہیں۔

Psoralen بذات خود ایک غیر محفوظ دوائی ہے جے عرصہ دراز تک استعمال کرنا خطرات سے خالی نہیں اور یمی خدشات شعادی (UVA) سے وابستہ ہیں۔ اس لئے ان غیر بھی چزوں

کو زیادہ دیر تک استعمال کرکے کینسر کا خطرہ لینا درست نہیں۔ خطرہ اگر قبول بھی کرلیا جائے تو

بھی برص سے شفا کا کوئی خاص امکان نہیں۔ اس فتم کا علاج چنبل میں بھی تجویز کیا جاتا رہا

ہوادر کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھا گیا۔

Meladinine ایک مشہور دوائی ہے۔ مریض کو اس کی کولیاں کم از کم 6 ماہ کھائی ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کی مربع بھی لگائی جائے۔ مرہم لگانے کے بعد مریض کے جمہ مریض کے جمہ کی الرادا تیلٹ شعاعوں کا لگنا ضروری ہے۔ بعض معالج مرہم لگا کر مریض کو ذھوپ میں

بٹھادیتے ہیں۔ اکثر مریض چند دنوں بعد علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ علاج میں کامیابی کے امکانات 30 فیصدی سے زائد نہیں دیکھے گئے۔ اب یہ کما جا رہا ہے کہ کارٹی سون اگر عمدہ قتم کی ہو تو اس کا ایک ٹیکہ داغ کے اندر BCG کی مانند Intradermal (جلدکی موٹائی کے اندر) لگایا جا تا ہے۔ کسی مریض کو اس ٹیکہ کی بدولت تکدرست ہوتے ابھی تک دیکھا نہیں گیا۔

# طب يوتاني

حکیم کبیرالدین لکھتے ہیں کہ برص کے داخ میں سوئی ماری جائے۔ اگر خون <u>لکے تو</u> مریض کے تندرست ہوجانے کالمکان موجود ہے۔ اگر پانی <u>لکے تو شغا کا امکان نہیں۔</u> باپکی۔ حتم پنواڑ۔ چاکسو-انجیرزرد۔

یہ تمام چزیں ایک ایک تولہ لے کر رات بھرپانی میں بھگو دیں۔ میج اٹھ کر مریش کو میرپانی پلائیں۔اور پھوک کو خٹک کرکے ہیں کرلگائیں۔

ائی کے ایک دو سرے نسخہ کے مطابق

نوشادر کو بیاز کے عمل میں اچھی طرح کھل کرکے یک جان کرلیں۔ لگانے سے پہلے داخوں کو موٹے کپڑے سے رگڑ کرخوب سرخ کرلیں اور پھریہ دوائی روزاندلگائیں۔

ہم نے یہ نسخ استعال نہیں کے۔ البتدیہ جانتے ہیں کہ باپکی مفید ہے۔ اس لئے تبعروکے قائل نہیں۔

# بھارتی منیکے

بابی ایک دلی دوائی ہے۔ جے لوگ مختف مور توں میں معلیری کے علاج میں دیے آئے ہیں۔ اس کی شہرت کے میں نظر بھارت کی مشور دواساز کمپنی بنگال کیمیکاز نے اس پر تجوات کرکے اس کے بیجوں ہے اس کا Active Principal نکال لیا۔ جے وہ Leudermol کے نام سے نیکوں کی شکل میں بازار میں لے آئے۔ ہم نے اس کا ٹیکہ پہلی مرجہ 1952ء میں استعال کیا۔ اور لاجواب یا یا۔

اس کا نیکہ برص کے داغ کے بچ علد کی موٹائی کے اندر ' بو تد ' بو ند ' کرکے پھیلا کر پورے داغ میں لگایا جاتا ہے۔ لگانے کے لئے بردا تجربہ کار ہاتھ اور سے کے لئے بردا صابر مریض ور کار ہو تاہے۔ عام طور پر ایک ہی مرتبہ شکے کافی ہوتے تھے۔ لیکن ان کی افادیت ان مریض ور کار ہو تاہے۔ عام طور پر ایک ہی مرتبہ شکے کافی ہوتے تھے۔ لیکن ان کی افادیت ان مریضوں کے لئے زیادہ تھی جن کے جم پر دوجار داغ ہوں۔ داغوں کی تعدادا کر زیادہ ہویا وہ آکھوں دغیرہ کے ساتھ ہوں تو نیکہ لگنامشکل ہو تاہے۔

ہم نے آخری مریض کو یہ ٹیکہ 1991ء میں لگایا۔ اور اب ایسا ممکن حمیں۔ کیو مکہ بھارت والوں نے یہ شیکے ہتانے بند کردیئے ہیں۔ کاش کوئی پاکستانی دواسماز جرات کرے۔

## طب نبوی اور بھلبری

وہ بیاریاں جن کا آسانی سے علاج ممکن نہیں ان سے بیخے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک خصوصی ترکیب عطا فرمائی ہے۔ انسوں نے ہدایت فرمائی ہے کہ الی بیاریوں سے بیخے کے لئے یہ دعارِ می جائے۔

اللهم انى اعوذبك من الغرق والحرق والهدام والبرص و الجنام وسبيّئة الاستام ـ (اے ہمارے رب میں تجھ سے پناہ ما نگمنا ہوں غرقابی سے۔ آگ میں جلنے سے اور برص سے اور کو ڑھ سے اور کمی عمارت کے بینچے آجائے سے اور ان تمام بیاریوں سے جو ازیت ناک ہیں۔)

نی ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کلونجی کو ہر بیاری کے لئے شفا بتایا ہے۔ ہم لوگون نے اس ارشاد گرامی کی اہمیت سے استفادہ نہیں کیا۔ انہوں نے جن دیگر ادویہ کو معالجاتی اہمیت عطا فرمائی ان میں حب الرشاد بھی ہے۔ مسلمان ڈاکٹروں کے پاس ان پر توجہ دینے کا وقت نہ تھا۔ لیکن ایک بھارتی کیسٹ ند کارنی نے ان کو توجہ دی ہے۔ وہ تجویز کرتا ہے کہ۔ کلونچی کو جلا کراس کی راکھ کو مرکہ میں حل کرے برص کے داخوں پر لگایا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد داخوں کو روزانہ دھوپ بھی وی جائے۔ پچھ عرصہ میں یہ داغ مندش ہوجائیں ہے۔

ند کارنی کے مشاہرات سے آٹھ سوسال قبل حافظ ابن القیم نے تجویز فرمایا۔

"اگر کلونجی کو سرکہ کے ساتھ لِکا کراس پانی کو برص اور چھائیوں پر لگایا جائے اس سے نہ صرف فائدہ ہو آ ہے بلکہ مریض شفایاب ہوجا تا ہے۔" حرف (حب الرشاد) کے فوائد کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اسے بھی اس قتم کے ایک نسخہ میں یوں مشاہرہ کیا ہے۔

> حافظ ابن القیمؒ کے مشاہدات کی روشن میں سے نسخہ ترتیب دیا گیا۔ کلو نجی \_\_\_ 50 گرام حب الرشاد \_\_\_ 20 گرام میتمرے \_\_\_ 5 گرام

ان کو لما کر بیس کر 4 گرام مقدار میں صبح شام کھانے کے بعد دیا گیا' بوے اعظے ناکج بر آمد ہوئے۔

#### لگانے کے لئے:

کلونجی \_ حب الرشاد- میتمرے \_ مہندی کے بیئے۔ ہم وزن بیں لئے گئے۔ اس سفوف کے 100 گرام 900 گرام پھلوں کے سرکہ میں ملاکر 10 منٹ ہلکی آنچ پر ابالا گیا۔ اس لوشن کو کپڑے میں چھلن کر برے مفید اثرات کے ساتھ داغوں پر لگایا گیا۔ عام طور پر 7-5 ہاہ تک یہ عمل مسلسل کرتے رہنا چاہئے۔

# جهائيال-كلف CHLOASMA

یہ محرب رنگ کے ایسے داغ ہیں جو زیادہ ترعورتوں کے چروں پر دیکھیے جاتے ہیں۔ ان کو حمل اور رضاعت کے مسائل کے سلسلے میں معمول کی بات بھی سمجھا جا تا ہے۔ ان کو عورتوں کے تولیدی نظام میں بعض تبدیلیوں کی وجہ سے بھی قرار دیا جا تا ہے۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت میسرنمیں آسکا۔

مل کے دوران ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو جلد کے رتگ کو جزیرے بناکر محرا کرسکتے ہیں۔ لیکن یہ زیگا کے بعد تک کرسکتے ہیں۔ لیکن یہ زیگا کے بعد تک بھی باتی رہجے ہیں۔ لیکن یہ زیگا کے بعد تک بھی باتی رہجے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ ان کے اسباب میں فیملی بلانک کی کولیال بھی ماجین عورتوں کی ایک کیرتعداد یہ کولیاں کھاتی ہے۔ لیکن ان میں سے جرخاتون کے چرے پر یہ داغ نہیں دیکھے جاتے۔ اس کے برکس ایسے مرد بھی دیکھے گئے ہیں جن کے چروں پر ای قسم کی چھائیاں ہوتی ہیں۔

مشاہدے کی بات ہے کہ ریمات ہے آنے والی خریب اور متوسط درجہ کی خواتین کے چروں پر بمیشہ سے میہ داغ نظر آتے رہے ہیں۔اگر ان کو تمازت آفآب کا نتیجہ قرار دیں۔ تو بھر یہ مردوں کے چروں پر بھی اس ناسب سے ہوئے ہوتے۔کسی کو ملیریا بخار اگر یہ توں ہو تا رہے تواس کے چرے پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ یہ داغ اپنی شکل وصورت کے لحاظ ہے تملی کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لئے اگریزی میں انہیں Butterfly Pigmentation کتے ہیں۔ داغ چرے پر اس طرح ہوتے ہیں کہ دونوں رضاروں پر تجھے کی طرح کیاں پھیلے ہوئ داغ اور درمیان میں ناک پر لمبا داغ ، جیسے کہ دوپروں کے درمیان تملی کا جم ہو تا ہے۔ برطانوی ما ہرین کامشاہدہ ہے کہ اکثر ایشیائی ممالک اور مشرق وسطی کے اکثر لوگوں کے چروں پر فاص وجہ کے بغیر بھی چھائیاں ہوتی ہیں۔

وہ خوا تین جو مانع حمل کولیاں کھاتی ہیں ان کے چروں پر چھاکیاں نمودار ہوتی ہیں۔
کما جا آ ہے کہ کولیاں بند کرنے کے پچھ عرصہ بعد اکثرداغ اپنے آپ ماند پر کر ختم ہوجاتے
ہیں۔ لیکن ایبا ہونا ضروری نہیں۔ خوا تین کی ایک معقول تعداد کولیاں چھوڑنے کے میہوں
بعد بھی اپنے چروں پر داغ لئے پھرتی نظر آتی ہیں۔ چرے پر نمودار ہونے والے یہ رنگ دار
داغ جگر کی خرائی خون کی کی نپ وق 'پیٹ کے کیڑوں 'کالا آزار 'گردوں کی خرابیوں 'کتشیا
اور جو ڈوں کی دو سری شدید بھاریوں کے علاوہ مزمن طیریا ہیں بھی ہو کتے ہیں۔ ہلکے بھورے
رنگ کے داغ دل کے والو کی سوزش کے علاوہ کینسر کی بعض اقسام میں بھی ہوتے ہیں۔ پچھ
دوائیں ایس ہی کہ جن کے کھانے کے دوران چرے اور جلد پر داغ نمودار ہوجاتے ہیں۔

Chlorpromazine اور کو نین کے علاوہ سکھیا کے مرکبات شامل ہیں۔

نزئمین و آرائش میں استعال ہونے والی وہ تمام چیزیں جن میں آرکول کے مرکبات شامل ہوں۔ چرے پر لگائی جانے والی کریمیں بھی جلد پر داغ ڈال سکتی ہیں۔ کرنے والی کریمیں آپنے اجزاء کی وجہ سے خود بھی داخوں میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ پروفیسرطا ہر سعید ہارون چرے پر پیدا ہونے والے باریک کموں کو بھی چھائیوں کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ یہ بل چرے کے علادہ کردن شانوں اور ہاتھوں کی پشت پر بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ سردیوں میں پکھ مرحم پر جاتے ہیں۔ جبکہ کر میوں میں نمایاں ہوجاتے ہیں۔ان کے خیال میں ان کی بڑی وجہ زیادہ دیر تک وحوب میں کام کرتا ہے۔

تشخیص: چھائیال مختف اسباب سے ہوتی ہیں۔ اس لئے سی علاج سے پہلے یہ طے کرلینا ضروری ہے کہ وہ سمی اندرونی بھاری کی علامت نہ ہوں۔ جب تک خون کی کی دور شیں ہوتی اور خون سے ملیوا کے جراثیم نکل نہیں جاتے' اس دفت سک سمی بھی کریم یا لوشن کا کوئی فائدہ نہیں۔

خون کا پیتہ چلانے اور مشتبہ بیار یوں کاعلاج کرنے سکھیں چھائیاں دور ہوجاتی ہیں۔ اکثر او قات سبب چلے جانے کے بعد بھی چھائیاں موجود رہتی ہیں۔

علاج

سبب کو دور کرنے کے بعد چرے پر 2% Hydroquinone کرتم جو بازار بیل طرح Eldoquin کے نام سے ملتی ہے۔ روزانہ رات کو لگائی جائے۔ اس طرح 20% Benonquin کے جو بھی شرت حاصل ہے۔ یہ مرہمیں 20% Benonquin کے مرکبات بیں۔ جو جلد کے رنگ کو حل کرکے اثار نے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ ایک خطرناک کام ہے۔ جب رنگ کو اڑا نے والی کریم چرے پرلگائی جائے قو میں ممکن ہے کہ ووا صلی رنگ کو بھی اڑا دے۔ دب رنگ کو اڑا نے والی کریم چرے پرلگائی جائے قو میں ممکن ہے کہ ووا صلی رنگ کو بھی اڑا دب دے۔ اور چرے پر بھلبری کی مانندواغ تکل کراہے بھنیٹ جیسی بھیانک شکل دیدے۔ خون کی کی کے لئے فولاد کے حرکبات دیئے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں فولاد کی مقدار اگر زیادہ ہوجائے قوچرے پر چھائیوں کی صورت میں نمودار ہو سکتی ہے۔ چھائیوں کی صورت میں نمودار ہو سکتی ہے۔ جن کے فوائد مشتبہ جھائیوں کی دور کرنے کے لئے بازار میں کچھ کریمیں ملتی ہیں۔ جن کے فوائد مشتبہ

ہیں۔ اور ولچیپ بات یہ ہے کہ آرکول سے مرتب ایک کریم کو ماضی میں بڑی شہرت حاصل رہی ہے۔

اس بہاری کا طب نبوی میں بواشاند ارتعب لا جموجودہے۔ جو کہ اس باب کے آخر میں دیا گیا ہے۔

#### CAROTENOSIS

کیسری دھیے

پچھ سبزیوں میں سرخی ماکل کیسری رنگ کی ایک کیمیکل Carotene نام کی پائی جاتی ہے۔ چونکہ میہ گاجروں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی فراوانی کی بدونت ان کا رنگ کی ہروبا تا ہے اور اننی کے نام کی مناسبت سے سیانیا نام CAROT سے مشتق پاتی ہے۔ جسم کے اندر جاکر یہ و نامن A میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ یہ و نامن جلد اور آنکھوں کی حفاظت میں بردی اہمیت رکھتی ہے۔

وہ لوگ جو زیادہ مقدار میں گاجریں اور مقترے کھاتے ہیں ان کے اجسام میں کیروٹین کی اضافی مقدار جلد کو کیسری رنگ دے دیتی ہے۔ یہ رنگ پیننے کے راستے بھی خارج ہوتا ہے۔ اور چرے ' ہاتھوں اور پیروں پر زردی نمایاں ہوتی ہے۔ اس تسم کی کیفیت ذیا بیلس اور جگر کی خرابیوں میں بھی ہو عتی ہے۔

پروفیسرطاہر سعید کے خیال میں اس کے لئے کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں پرتی۔ جب گا جریں کھانی یا ان کا جوس بینا بند ہوجائے گا تو چرے پر چڑھا ہوا رنگ آہت آہت اتر جا آہے۔

#### PIGMENTED NAEVI

ىل

#### (MOLES)

ایک عام انسان کے جمم پر 30-10 قل مختف مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کے اجسام پر مکوں کی تعداد کانی ہوتی ہے۔ عمر کے برجے اور جوان ہونے تک بیہ تعداد میں کم ہوتے جاتے ہیں۔ سرخ اور سنری بالوں والوں اور نیلی آئھوں والوں کے جسم پر تکوں کی تعداد دو سروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

بچوں میں 5 سال کی عمر کے قریب یہ بلکے براؤن رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان جسم کے ظاہری حصوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں ان کی تعداد بردھتی ہے۔ رنگ ممرا ہو تا ہے۔ جبکہ سرمامیں ان کاسائز چھوٹا اور رنگت ہلکی ہوجاتی ہے۔

بعض لوگ ملوں کو خوش قسمتی کا باعث قرار دیتے ہیں جبکہ خوا تین کی ایک بدی تعداد چرے پر آل نہ ہوں تو مصنوعی طور پر بنواتی ہے۔ پچھ کو شوق اتنا ہے کہ وہ کھودکر Tatoo کی مدد سے آل بنواتی ہیں۔ کیونکہ شاعوں اور مصوروں نے مکوں کو خواتین کی خوبصورتی کا مظہر قرار دیا ہے۔ عالب نے محبوب کے رضار پر آلی دیکھ کرکھا۔

مرسیاہ بخت ہی ہونا تھا نصیبوں میں مرے ذلف ہوتا' ترے رخساروں پہیا تل ہوتا' کرے الفاروں پہیا تھا کہتا ہے۔ لیکن ایک فاری شاعرتواس مضمون میں بہت آگے جاکر کہتا ہے۔ بخال ہندوش معشم سمرقندہ بخارا را

یہ فاری شاعرا یک ہند نوجوان کے چرے کے مِل سے ایسا متاثر ہوا کہ اس کے اوپر سے سمرقنداور بخارا کے پورے شمر قرمان کردینے کو تیار ہو گیا۔ سکوں سے خوبصورتی کا ایک دلچسپ واقعہ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے ایک مزاحیہ پیروڈی 'نوزک نادری''میں لکھا ہے۔

تادر شاہ درانی کا بیٹا محمد شاہ کے خاندان کی ایک لڑی پر فدا ہوگیا۔ جے
اس کے باپ نے براسمجھا۔ اپنے عشق کے جوازیس دہ لڑکی کے حسن کی تعریف
کی بنیاد اس کے رضار کے آل پر رکھتے ہوئے اپنی عاشقی کو جائز قرار دیتا ہے۔ تادر
شاہ نے کما کہ تم ایک چھوٹے سے آل کے لئے ایک پوری مورت کولا رہے ہو۔
اگر وہ آل اتنا ہی خوبصورت ہے تو اس لڑکی کے پورے رضار کڑا کر منگوائے
جاسکتے ہیں۔

بچوں کے ابتدائی تل ملکے رگوں میں بھورے ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ان کا رنگ مرا ہوجا آئے۔ بچوں کیا بندائی تل ملکے رگوں میں بھورے ہوتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ان کا رنگ مرا ہوجا آئے۔ بچھ تل ابھر آتے ہیں اور ان کو ہاتھ ہے بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ تل جو ان مقامات پر واقع ہوتے ہیں 'جمال جلد پر رگڑ آتی رہتی ہے تو یہ برھنے بھی لگ سکتے ہیں۔ جیسے پیر کے تلے یا انگوٹھوں کے تل بھیشہ رگڑ کھاتے رہتے ہیں جس کے متیجہ ہیں ان میں ورد' رنگ میں محرائی اور خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ علامات اس امر کا اظہار ہے کہ قل میں مرطانی تبدیلیاں ہوگئ ہیں اور وہ کینسر میں بتدیل ہوگیا ہے۔

فرانس کے ایک ڈاکٹر ٹام ڈولی نے کمبوڈیا ، ویٹ نام کے علاقوں میں
دیمات کے غریب لوگوں کے لئے موبا کل شفاخانے جاری کئے۔وہ ان علاقوں میں
ہفتوں دن بھر دھوپ میں بھر آ رہا۔ چونکہ اس کی جلد میں رنگ کم اور وہ تمازت
آفآب کا عادی نہ تھا۔ اس لئے چرے کے ایک تل میں سرطانی تبدیلیاں واقع
ہو گئیں اور وہ ایک لمی بھاری کے بعد ہلاک ہوگیا۔
ایسے تل اگر شرارت کا شبہ بڑتے ہی نکال دیئے جائیں تو خطرہ ٹل جا آ ہے۔

خوش قتمتی کی بات یہ ہے کہ ایسے کینسر پاکتان میں عام طور پر نہیں ہوتے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

میوسیتال لاہور کو پنجاب میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پروفیسرطا ہر سعید ہارون کو ایسے کینسر شاذد نادر ہی دیکھنے میں آئے اور ان کی رائے میں ہم لوگ اس سے قدرے محفوظ ہیں۔ ایک مشہور امرکی مغنیہ نے حال ہی میں اپنے چرے کے تکوں کو اپنے حسن اور رعنائی کا باعث قرار دیا ہے۔

لین بیاریوں ' ذبئی صدمات اور آپریشنوں کے بعد بری عمر میں تکوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے۔ ایک خاتون کے جسم پر چند ایک آل تھے۔ ان کو گردن قو ڈ بخار ہوا تو اس کے بعد درجنوں نئے آل نمودار ہوگئے۔ اکثر لوگوں میں آل نکلنے کے بعد غائب بھی ہوجاتے ہیں۔ ماہرین نے سافت کے لحاظ سے آلوں کو متعدد اقسام میں بیان کیا ہے۔ ان سب مصرکہ خاصیت رنگ ہے۔ لین رنگ کی نوعیت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ میں مشترکہ خاصیت رنگ ہے۔ لین رنگ کی نوعیت حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی قشم بلیو بلیک بعن محمری نیل 'چرو پھک اطراف اور کندھے کے جو رثے آس پاس نظنے والی قشمیں جدا جدا ہیں۔ پھی آل ایسے ہیں جن میں سے بال بھی نظنے ہیں۔ لیس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر خوا تین کے سردل میں بالوں کی مانگ ہیں بھی آل دیکھے محملے ہیں۔

ایک خانون کے چرے پر تکوں کی کثیر مقدار کو دیکھ دیکھ کران کے نواے نے ایک روز پوچھا کہ کیا وہ یہ نشان بال پوائٹ پن سے بناتی ہیں۔ حبثی بچوں میں کولھوں کی چھپل جانب دیگی کی ہڈی ہے اوپر نیلے رنگ کے تل اکثر ہوتے ہیں جن کے ساتھ بالوں کے میکھے بھی پائے جاتے ہیں۔ایسے تکوں میں سرطانی تبدیلیاں پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہو تاہے۔

کوں کی خطرناک قتم میں یہ ایک ایس شکل توجہ میں آتی ہے۔ جس کا رقبہ ایک سینٹی میٹر کے برابر اور ایک ہی مل میں بیک وقت 3-2 قتم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ اطراف میں ہموار نہیں ہوتے اور ان میں سرطانی تبدیلیوں کا اندیشہ زیادہ ہو آ ہے۔ ان کو زیادہ توجہ اور محرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ برطانیہ میں ایسے مکوں کی تصویریں لے کران کی بوضنے کی رفآر کا مسلسل جائزہ لیا جا آ ہے۔ ہم آگر یہ جلد برہے گئیں تو اس کا بروقت بہتا میں جل جلا میں معلی کو سرک کا معلی کے میں تو اس کا بروقت بہتا میں جل جلا میں کا معلی کی معلی کی معلی کے سرک معلی کی معلی کی معلی کے معلی کے اگر یہ جلد برہے تکیس تو اس کا بروقت بہتا

### اور ان کوئسی شرارت سے پہلے نکال دیا جائے۔

علاج

مشاہدہ میں رکھنے کے علاوہ تلوں کا کوئی علاج نہیں کیا جا آ۔ وہ تل جو ذرا اونچے ہو گئے ہیں ان پر نا کٹروجن یا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی برف لگا کران کی بالائی سطح کو منجمد کرکے ان کو چھکنے کی مانند چھیل کرا آبار دیا جا آ ہے۔ اگر کوئی تل جم میں برھنے لگے تواہے کاٹ کر نکال کراس کی Biopsy کی جاتی ہے۔

## طب نبوی

نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بلوری کے علاج میں ورس کی بیری تعریف فرمائی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر انہوں نے بچوں کے مگوں کی سوزش Tonsillitis میں قسط کے ساتھ ورس یا اسے تنمااستعال کرنے کاارشاد فرمایا۔

مود ف ابو صنیفہ دینوری اور " تحفظ الاحوزی " کے فاضل مصنف مولانا عبد الرحمان مبارک بوری نے اس حدیث کی جبتو میں ورس کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ ان کی رائے میں یہ بین میں پیدا ہونے والی نبا آئی دوائی ہے۔ جو بہاڑی علاقوں میں ہو تو سنری ماکل سرخ اور میدانی علاقوں کی گری سرخ ہوتی ہے۔ اس کے ریشے زعفران کی مائند ہوتے ہیں۔ لیکن مائند ہوتے ہیں۔ میں ہوتی۔ العنت کی برائی ترابوں میں خاص طور پر ولیم لین نے اے نبا آئی طور پر العنت کی برائی ترابوں میں خاص طور پر ولیم لین نے اسے نبا آئی طور پر اللہ والد یہ کے بروئیس میں ملک عبد العزیز ہوئیورٹی میں علم اللہ دویا ہے کہ سے اللہ دویا ہے کہ سے اللہ دویا ہے کہ سے

Flemingia Grahamiania ہے۔ اگر ڈاکٹر عبد العزیز کی تحقیق کو تسلیم کرلیا جائے تو یہ ور خت بھارت کے جنوبی اصلاع خاص طور پر ترچنا پلی کے علاقہ میں بھی ملک ہے۔ ند کارٹی نے اسے سری لٹکا میں بھی بیان کیا ہے اور اس کا مقامی نام انجانا بتایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ دوایت فرمائی ہیں۔

كانت النفساء تقعد بعد نعناسها ارتعين يومنا، وكانت احدانا مطلى الورس على وجهها من الكلف،

--- عورتیں میں اور زیکی سے فراغت کے بعد ورس کے پانی میں چالیں ہوں۔ چالیں ہوں کے بانی میں چالیں میں دنوں تک بیٹھا کرتی تھیں۔

ہم میں سے ایک کے چرب پر چھائیاں تھیں۔ جن کے لئے وہائیا چرب پراس کونگایا کرتی تھیں۔)

مولانا عبدالرحمان مبارک پوری کی تحقیقات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقتہ کے جرب پر پہلے چھائیاں تھیں جو ورس لگانے سے ٹھیک ہو گئیں۔ وہ ورس کو زینون کے تیل میں ملا کر لگاتی تھیں اور تقریباً ساری عمر رات کو لگاتی رہیں۔ اس سے ان کا رنگ اور چرہ استے صاف ہو گئے کہ چرے کی بشاشت کی وجہ ہے ان کو «حمراء "کالقب ویا جاتا تھا۔

ابو حنیفہ دینوری کے علاوہ ابن القیم اسے رنگ وار واغوں ' بھنسیوں اور خاص طور پر سراور چرے پر نظنے والی بھنسیوں کے لئے منید قرار دیا ہے۔ اور خاص طور پر سراور چرے پر نظنے والی بھنسیوں کے لئے منید قرار دیا ہے میں اور سعودی عرب سے احباب نے جمیس دو ایک مرجبہ ورس کا سخفہ دیا۔ اسے پس کر روغن زیتون میں طاکر خوا تین کے چروں پر لگایا گیا۔ پچھ بچیوں کے چروں پر مماسوں کے بعد رنگ وار واغ رہ گئے تھے اور پچھ کے چرول پر تل زیادہ تھے۔ یہ مماسوں کے بعد رنگ وار واغ رہ گئے ہو گئیں۔ دوائی نگاتے وقت چھ ایک پھنسیاں

ابھی چرے پر موجود تھیں۔ وہ بھی ختم ہو گئیں اور اس واقعہ کے دو سال گزرنے
کے بعد بھی ان بیں نے ہر خاتون کا چرہ پوری طرح بے داغ اور صاف سخرا ہے۔
اطباء قدیم نے ورس کو گردول کی پھریاں تو ڑنے کی صفت کی حال بھی
قرار دیا ہے اور ہمارے ذاتی مشاہدات کے مطابق چرے کے ہر تشم کے داخوں کا
ایک بھینی علاج ہے۔ بو علی سینا نے سرکہ میں بھکوئی ہوئی انجیر کو مغید ہتایا ہے۔
مرز بخوش کالیب بھی مفید ہے۔

### گری دانے PRICKLY HEAT

#### پت:

مرم ممالک کے رہنے والوں کو موسم کر ماہیں جب ہوا ہیں نمی زیادہ ہوتو جسم پر والے نمووار ہوتے ہیں۔ یہ محدوار ہوتے ہیں۔ یام نمووار ہوتے ہیں۔ یام طور پر یہ مقامی طور پر جمن اور خارش کے علاوہ کسی اور تکلیف کے باعث نمیں ہوتے۔ لیکن جب ان کو بار بار محجالا یا جائے یا محجلانے والے کے ناخن برے ہوں تو یہ حجل جاتے ہیں۔ جلد میں درا ڈپدا ہوئے ہے جرافیم کو واضلے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہال پر پھنسیاں تکل جاتے ہیں۔ جن کو ہمارے یہال بت کا پکنا کہتے ہیں۔

مری کی شدت اور ہوا میں نمی کی زیادتی سے پیدند زیادہ آتا ہے۔ یہ پیدند آگر جلد سوکھ نہ جائے تو اپنی تیزابیت کی وجہ سے جلد کو تقصان دیتا ہے۔ جلد میں پیدنہ پیدا کرنے والے غدودوں کی تالیوں میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ بھی وہ پیٹ بھی جاتی ہیں۔ ان کے منہ کی بندش کے نتیجہ میں والے نگلتے ہیں بت کا ہروانہ بیٹے نکالئے والی ایک نالی کے منہ کی رکاوٹ کا مظربے۔

معنوی ریشے سے بنے ہوئے لباس بزے آرام دہ ہیں۔ لیکن ان میں ہوا داخل اسیں ہوں داخل میں ہوا داخل اسیں ہوسکتے۔ اس لئے ان کو پہننے کے بعد گرمی زیادہ گئی ہے۔ جب پہیدہ آتا ہے تولباس میں سے ہوا لکل کراسے خٹک نہیں کرسکتی اور اس طرح پہننے کو زیادہ دیر تک جلد کو فراب کرنے اموقعہ ملی رہتا ہے اس ناخو شکوار کیفیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جسم کے ڈھکے ہوئے حصوں ا

ر پھیوندی کو بھی حملہ آور ہونے کی تقریب میسر آجاتی ہے۔

پید کو خک کرنے کے لئے سوتی بنیان ایک بھین ذراید ہے۔ امریکن چو تکہ بنیان اسی پہنت اس لئے ہمارے نوجوانوں کو بھی وہ پہند شیں رہی۔ یہ درست ہے کہ فحنڈے کمرے میں رہنے یا ایئر کنڈیٹن لگا کرسونے سے بت نگلنے کاکوئی امکان نہ رہے گا۔ لیکن پینہ قدرت کا ایک انعام بھی ہے۔ جسم کی وہ غلاظتیں جو پیٹاب کے راستہ خارج ہوتی ہیں ان ہی کا پچھ حصہ پیدند کے راستہ خارج ہوجا آ ہے۔ اور اس طرح گردوں پر سے پوچھ میں کی آجاتی ہے۔ عضلات کو ذیادہ شمنڈ ک طف سے ان میں اکر اہٹ اور جو ڈول میں ورویں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایئر کنڈیٹن میں سونے والوں کے گردے اکثر خراب ہوجاتے ہیں۔ ان کو جسم میں دردیں ہوتی رہتی ہیں وہ بھی بھی تذرست نہیں رہتے۔ بت جیسی معمولی تکلیف سے میں دردیں ہوتی دارت خطرات لینے فراست سے احید ہیں۔

سرد ممالک کے زچہ خانوں میں نوزائیدہ بچوں کو گرم کروں میں رکھا جاتا ۔ ہے۔ دلچپ بات یہ ہے کہ ان بچوں کو ایسے گرم کمروں میں رہتے ہوئے بت نکل آتی ہے۔ آج کل اس کا نیانام Miliaria Rubra رکھا گیاہے۔

علامات: ان منت جھوٹے چھوٹے وانے 'جن کے اردگرد سرخی' جلن اور کیڑوں کی دگر سے ان میں اضافہ ہو آ ہے۔ چھوٹے بچوں میں گردن ' یظوں اور رانوں کے در میان زیادہ وانے نطلتے ہیں۔ موسم خوفشکوار ہونے یا بارش پڑنے سے دانوں کی تعداد اور علامات میں کی ''جاتی ہے۔

|   |      | Ì |
|---|------|---|
| i | علاج | ŀ |
| i |      | ļ |

ایسے حالات پدا کئے جائیں کہ لیسند کم سے کم آئے۔ لیسند کو جلد از جلد خشک کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ کعلی ہوا مفید ہے لباس ہوادار اور ڈھیلا ہونا چاہئے۔ موسم کرما ہیں واکل کاکرید انٹے کا پاجامہ یا شلوار نمیض کے نیچے سوتی بنیان بھترین پیش بندی ہیں۔ محرمی دانوں کے لئے مصلی خون ادویہ کے استعمال کی شرت ہے۔

وانوں پر پت پوڈر لگانے کا رواج ہے۔ اس پوڈر میں نشات کے ساتھ گندھک' مینتھول'کافور اور سرکہ کے نمکیات ہوتے ہیں۔ اس کو چھڑکنے سے وقتی طور پر محسندک کا احساس ہو آ ہے اور پیشہ خکک ہو جا آ ہے۔ جس سے تھوڑے عرصہ کے لئے آرام آجا آ ہے۔ پاکستان میں ملنے والے بت پوڈرول میں سب سے عمدہ X-it والوں کا تھا۔ جنہوں نے بنانا بند کردیا۔ اس کے بعد موجودہ بمترین ایڈن روک کا ہے۔

میسرز لاہور کیمیکلز والے پت کالوشن بنایا کرتے تھے۔ یہ اُیک ایس عمدہ چیز تھی کہ صرف ایک دفعہ لگانے سے پت کی جلن یا خارش جاتی رہتی تھی۔ تکراب انہوں نے بھی سہ سلسلہ بند کردیا ہے۔

مری دانوں کے لئے وٹامن · · کی مولیاں وقتی آرام کے لئے بمترین ہیں۔ اس کی 500 کی ایک مولی صبح 'شام کھانے سے کافی آرام آجا آہے۔ لیکن ایک دن کے لئے۔

# طب نبوی

طب نبوی کی صرف ایک دوائی سرکہ ہی ہت کے لئے آسیرہے۔ فروٹ کے سرکہ میں تھوڑا ساپانی طاکر جلتی ہوئی ہت کے وانوں پر لگایا جائے تو فورا آرام آجا آ ہے۔ ہم نے بعض سریضوں میں دیکھا ہے کہ دن میں ایک دو سرتبہ لگاتے ہوئے گرمی کا موسم کسی افت کے بغیر گزارا جاسکتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منگنزے کو دل کے لئے بہترین قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقۃ نے اپنے ایک مهمان کو منگنزے کی قاشیں شد لگا کر پیش کیں۔ یہ نسخہ بت کی جلن کے لئے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ شاہے انار کا جوس' تربوز بھی وہی فوائد رکھتے ہیں۔ شدت سے نکلی ہوئی ہے' اس کی جلن' سوزش اور معنسیوں کے علاج میں سے نسخہ استعال کیا گیا۔

> معترفاری ---- 20 گرام سناءکی ---- 25 گرام

کو 500 گرام پانی میں دس منٹ ایال کر چھان لیں۔ اس میں اس قدر سرکہ ملاکریہ لوشن جلن دالی جگہ پر لگانی ہے حد مغید پائی گئی۔ اگر دانوں میں پیپ پڑھٹی ہو تو اس نسخہ میں 20 گرام مرکی یا لوہان بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

### URTICARIA

## يتىاجھلتا

### دهپڙ شري

سے وہ کیفیت ہے جس میں جلد کی اندرونی تہوں میں ورم آجانے ہے مرخ رنگ کے ابھار آجاتے ہیں۔ سے ابھار خون کی تالیوں سے نگلنے والا سیال پیدا کر ناہے۔ جے ہم پی اچھلایا پنجالی میں و حیر اپرنا کتے ہیں۔ یہ ابھاریا سے ورم کے قطعے چھوٹے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور برے بھی جن کو Giant Urticaria کتے ہیں۔ ورم کے سے ابھار جم کے کسی جھے میں بوت ہیں۔ جب تک سے جلد تک رہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن جب سے اندرونی اعضاء' خاص طور پر سائس کی تالیوں کے اندر نکل آئیں تو جان کو بھی خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔

ہاری جلد میں ایک کیمیادی عضر Histamine موجود رہتا ہے۔ مگروہ قابل عمل حالت میں نہیں ہو آ۔ چوٹ گئے یا جسم کے ساتھ الیی چیزوں سے تعلق میں آنے کے بعد جن سے اس کو حساسیت ہے تو سے جوہر عملی شکل افتیار کرکے خون کی چھوٹی تالیوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ جس سے بلڈ پریشر کم ہو آ ہے اور مقامی طور پر پی اچھلنے لگتی ہے۔ ابتد امیں شدید خارش ہوتی ہے۔ جن کی شدت 48 کھنٹوں میں کم ہوجاتی ہے۔

ہرجم کو بچھ چزیں پند نہیں ہو تیں۔ جب ان ناپندیدہ عناصر میں سے کوئی چیز جم میں جاتی یا اس کو لگتی ہے تو ایک ویجیدہ عمل کے ذریعہ خون کی چھوٹی نالیوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوجاتے ہیں۔ جن کے رائے خون کا پلازما اور اس کی کمیات نکل کر زیر جلدیا جلد کی موٹائی میں جمع ہو کر گول گول ابھارینا دیتے ہیں۔ یہ ابھار باہر نظر بھی آسکتے ہیں اور جسم کے اندرونی اعضاء میں بھی نکل کر خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاص طور پر منہ کے اردگرد نکلنے والے فوری توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور ان کو ایمر جنسی تصور کیا جاسکتا ہے۔

بیاری کی ابتدا ناگهانی طور پر شردع ہوتی ہے۔ کسی بھی جگد بہت ہے وانے نمودار ہوتے ہیں۔ جن میں سخت جلن' خارش' گھبراہٹ' سانس لینے میں مشکل کے ساتھ ول وُوبِئے لگنا ہے۔ یکھ لوگ اس بیاری کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کو ایسے و میر شکلتے رہتے ہیں۔ جو کہ سالوں چلتے ہیں اور ان پر کسی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

اکٹر ڈاکٹر حساسیت کے اس شدید مظاہرہ کو فوری اور مزمن ناموں سے بکارتے ہیں۔ لیکن برطانوی ماہرین نے اس کے اسباب کی روشنی میں اقسام کو منتعین کیا ہے۔

- ۔ پہلی قتم ان ادویہ سے پیدا ہوتی ہے جو جسم میں ہشامین کی پیدائش کو بدھاتی ہیں اور اس اور ان میں سب سے زیادہ بدنام اسپرین ہے۔ حساسیت کے مریضوں کو اسپرین اور اس سے بنی ہوئی تمام رواؤں سے بچنا چاہئے۔ ان کو سر درو و فیرہ ہوتو وہ پیرا شامول یا پونشان و فیرہ سے گزار اکریں۔ افیون اور اس کے تمام اجزاء از قسم مارفین 'کوڈین' میروئن بھی کی کرتے ہیں۔ دردول کی دوائی Indocid بھی ناپندیدہ ہے۔
- 2۔ کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر وہ کیمیکلز جو ذا گفتہ پیدا کرنے کے لئے شامل کئے جاتے ہیں۔ خاص طور پر کھٹائی کے ذائع Benzoate-Preservatives بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ مشروبات میں ملاتے ہوئے رٹک خاص طور پر سنہری بھی تطرے کا باعث ہوسکتے ہیں۔
- 3- جلد کو ناپندیدہ عنا صرکے لمس جیسے کہ بعض تیمیکلز' جانوروں کے بال' خاص طور پر کتا'اس کے بال'اس کا تعوک' باغبانی کے دوران مختلف بودوں اور کھادوں کالمس۔

- 4- نازك طبع لوكون من كرى يا سردى كى زيادتى وبنى اور جسمانى دباو عزوموب-
- 5- ' جہم کے اندردنی نظام میں گڑ بز۔ خون کی نالیوں کی خرابیوں کے باعث اعضاء میں ورم آسکتا ہے۔ اور یہ کیفیت ایم جنسی کا باعث اس دفت بن جاتی ہے۔ جب چھوٹی آنت میں ورم آجائے سے وہ بند ہوجاتے اور مریض کو شدید ور د ہونے سگھ۔
- 6- آنوں میں طفیلی کیڑے' سائس کی ٹالیوں میں پرانی سوزش' چرے کی ہڈیوں کے اندر ناک کے المراف میں واقع Sinuses کی سوزش اور بیاریوں میں ناک کے اطراف میں واقع Thyrotoxicosic -Lymphoma -Erythematosus بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ بچوں میں مجلے کی سوزش بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے۔
- 7- کچے جسموں کو بعض ادویہ بنیادی طور پر ناپند ہوتی ہیں۔ ان میں ہے کسی کو آگر ٹیکہ لگا جائے تو فوری روعمل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ روعمل ظامر موتا ہے۔ خون
   Anti tetanic serum-(ATS) میں مرم قتم کی ادویہ جیسے کہ Antivenin sera ہے۔

ہم نے میتالوں میں کی مریض ان کے ٹیکوں کے بعد پی اچھلنے کے بعد سانس کی رکادث سے مرتے دیکھے ہیں۔ ہنسلین کے ٹیکہ سے بھی موتیں ہوتی ہیں۔

- 8- زمر ملی دواؤن میسون وهوئی اور کردوغبار کی وجه ہے-
- 9- زہر میلے جانوروں کے ڈنگ ' بحز' شد کی تھی وغیرہ کے ڈنگ مارنے کے بعد جسم میں عام حساسیت کے بعد جسم پر وانے نگلتے ہیں۔ یمی ڈنگ بھی موت کا باعث بھی ہوسکتا ہے۔
- 10- کھھ ایسے مریض ہیں بلکہ سب سے زیادہ سے مشکل افراد ہیں جن کی تکلیف کل باعث بھی معلوم نہیں ہوتا۔

لاہور میں ایک لیڈی ڈاکٹر کو بھڑتے ہونٹ پر ڈنگ مارا 2 تھنٹوں کے اندر اس خاتون کی

### موت جم پروانے نکلنے کے بعد واقع ہو گئی۔

علامات: اس کی علامات مختلف 'ب قاعدہ 'غیریقینی لیکن بے شار ہوتی ہیں۔ تکلیف کول یا بیضوی سخت دانوں سے ہوتی ہے۔ جو ناگمانی طور پر نمودار ہوتے ہیں۔ ان بین خارش اور جلن شدید ہوتے ہیں۔ اور ان کے اردگرد سرخی کے دائرے ہوتے ہیں جو کہ عارضی ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہ ختم ہوجاتے ہیں۔ البتہ پرانے مریضوں میں یہ ہفتوں چلتے ہیں۔

ای کی ایک خصوصی قسم Dermographia کملاتی ہے۔ جسم پر جمال معمولی می رکڑ آئے وہی جگہ ورم کرجاتی ہے۔ جس کا آسان مظاہرہ مریض کی کمر پنسل سے پچھ لکھ کر کیا جاتا ہے۔ جسے ہی کھال پر پنسل کی دگڑ آتی ہے۔ تمام جگہ پھول کر الفاظ ابحرجاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ جیسے کہ پیروں پر چلنے کی وجہ سے جو بوجھ پڑ آہے اس کا ورم ود کھنے بعد محسوس ہوتا ہے۔

| , |         | - — |
|---|---------|-----|
| į | ,       |     |
| ٠ | علاج    |     |
|   | <u></u> |     |

ہنگامی علاج: جب کسی کو فوری حساسیت ہو کر پتی اچھلے گئے تو یہ صورت حال ایم جنسی بن جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ یا کیفیت زہر ملے کیڑوں کے ڈنگ اور بعض ادویہ کے فیکوں کے بعد ہوتی ہے۔ جسے Acute Anaphylactic Shock کتے ہیں۔ اگر اس کا فوری بندوبست نہ کیا جائے تو موت زیادہ دور نہیں ہوتی۔ ATS کا انجاشن ملکنے کے آدھ گھنٹہ میں موت ہم نے خود ایک ہیتال میں دیکھی۔ اس شدید مسئلہ کا فوری حل ہے۔

- 1- مریض کوزیر جلد Adrenaline 1/2 cc کا ٹیکہ فور آلگایا جائے۔
- 2. ای سرنج میں حساسیت کے ظاف کام آنے والی اوویہ میں سے کوئی ایک جسے کہ Avil یا Synopen کا انجاش گوشت میں لگایا جائے۔

3- ای عرصہ میں Decadron یا Solu-Cortef کا ٹیکہ بھی گوشت میں لگایا جائے۔

مریض کو جتنی جلدی ممکن ہو جیتال جمیعا جائے۔ آگر مصنوعی تننس ولانے یا سانس کی نالیوں کی رکاوٹ کو کھولنے کے لئے آگر آپریشن کی ضرورت ہو تو وہ کیا جاسکے۔

بیان کا علاج: جب بی المجمل رہی ہو تو Adrenaline کا ٹیکہ معجے معنوں میں جان بیان کی معنوت میں جان بیان کے اندرونی بیان کی معنوت رکھتا ہے۔ لیکن یہ ٹیکہ عام مریضوں میں استعال نہیں کیا جا آ۔ اندرونی استعال کے لئے Antihistaminic کولیاں جیسے کہ دی جاتی ہیں۔ عام الری معنوں میں مشامین کو فتی کرتی ہے۔ لیکن اسے بیٹ کے الرمیں دیا جا تا ہے۔ عام الری معنوں میں استعال نہیں ہوتی۔ مقامی استعال کے لئے Anti Histaminic کریم۔ جیلی اور لوشن بازار میں ملتے ہیں۔ زمان قدیم سے کیلامین کالوشن مختلف شکلوں میں اس پرلگایا جا تا رہا ہے۔ جیسے کہ

MENTHOL فيمدى

15 CALAMINE

تصدى 5 CAMPHOR

پانی 100 نیمدی

ا كريد كا ژهامحسوس بو٬ تواس ميں تھو ژا ساپانی اور ملايا جاسكتا ہے۔

پی اچھنے کے علاج میں اہم ترین مسئلہ سب کو دور کرنے کا ہے۔ وہ چیز جس نے جلد
کو حساسیت میں جٹلا کیا ہے۔ اے فورا دور کیا جائے۔ جیسے کہ مریض کسی دوائی کو کھانے کی
دجہ سے اس کیفیت میں جٹلا ہے تو سب سے پہلے دہ دوائی بندکی جائے۔ آگر دہ کسی لیپ یا پی
کی صورت میں یا خضاب کی شکل میں لگائی گئی ہے تو سب سے پہلے اے دھو کر جلد سے دور
کیا جائے۔

پرانے اساد اس علاج میں کھیم بطور سنوف مولیاں یا Calcium Gluconate ورید کے نیکوں کی صورت میں استعال کیا کرتے تھے۔ خواتین کو وریدوں میں کھیم کے نیکے بہت پند آتے تھے۔ کو نکہ نیکہ گئتے کے دوران مریش کوبدن میں کری محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ نیکہ ول کی بعض کیفیات میں موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے اور بھی نقصانات ہیں جن کی وجہ سے یہ تقریباً متروک ہوگیا ہے۔ لیکن دافع صاحبت ادویہ کے ساتھ کھیم کو لمانے سے ان کا اثر برجہ جا آتھا۔ جرمنی سے اب اس مرکب کے دویہ کے بیا۔

حساسیت کا علاج صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب اس کا سبب معلوم ہو۔ ورنہ چی اچھلنے کا صرف اتناعلاج ہے کہ جب تکلیف ہو۔ گولیاں وغیرہ دے دی جائیں۔ لیکن آئندہ کے حیلے روکنے کا کوئی بندوبست نہیں۔

## Auto Haemo Therapy خون کے ملیکے

عرصہ دراز پہلے ورید سے خون نکال کراس کوعام انجاشن کی مائند گوشت میں داخل کرتے تھے۔ یہ طریقتہ آگرچہ پرانا ہے اور لوگ اس کو فراموش کرچکے ہیں لیکن اندھرے میں یہ روشنی کی ایک کرن ہے۔

پرانے استاد مریض کی کسی درید ہے ایک سی سی خون نکال کر اس کو اسی دفت سے گوشت میں داخل کر اس کو اسی دفت میں داخل کرتے تھے۔ ایکھ دن اس طرح 20c خون۔ تیسرے دن 3cc اس طرح 10cc تک جایا جا آتھا۔

ہم نے 3cc فون ہرچوتے ون وافل کیا۔ 8 ٹیکوں تک مریش کی بھڑی کا پت چل ۔ جا تا ہے۔ مریض آگر بھر ہو رہا ہو تو 12-10 شیکے لگائے جا کیں۔

اس طریقہ علاج میں کامیابی کا امکان 70-60 فیصدی کے قریب ہے۔ اکثر مریضوں کو زندگی بھرکے لئے شفا ہو جاتی ہے۔ ورنہ 5-4 سال کے لئے فائدہ رہتا ہے۔

# طبيوتاني

طب ہونانی میں حساسیت کے بارے میں اہم اصول ہدہے کہ مریض کو سب سے پہلے طاب دیا جائے۔ جلاب کا مطلب ہدہے کہ آئتوں کی تمام غلاظتیں نکال دی جا کمیں۔ اور سیہ حقیقت ہے کہ آکثر مریضوں میں حساسیت بیٹ کی خرابیوں اور اس میں دیدان (کیڑوں) کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

۔۔۔ مریض کو 5 دانہ آلو بخارا اور 2 تولہ تمر ہندی کا زلال بنا کراس میں محلقند ملاکر پلایا جائے۔

----- بادیان 7 دانه منتی 9 دانه <sup>۴</sup> کاشیره بناکر محلقند لما کرتیا ر کرین-

سلے اسے جوارش جالینوس 4 ماشہ دیں ادر اس کے ایک محمنشہ بعد اسے بالائی نسخہ دیں۔

سے رسونت 3 ماشہ ' صندل سفید 3 ماشہ ' کافور 1 ماشہ کو عرق گلاب بی حل کرکے لگائیں۔

---- مندل اور گیرد کے مرکبات یا خون صاف کرنے کی دوائیں جیسے کہ صافی وغیرہ استعال کرنے ہے حساسیت کا زور ٹوٹ جا تا ہے۔

## طب نبوی

جدید علاج کے جائزہ میں ہم نے ویکھا کہ جو پھے بھی کیا جاسکتا ہے وہ صرف ایمرجنسی

میں ہوسکتا ہے۔ مریض کے لئے باقاعدہ علاج کی کوئی صورت نہیں۔ واقع حساسیت کولیاں وقتی فائدے کے لئے ہیں۔ ان کولیوں سے نیند آتی ہے۔ اور مریضوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کولیاں کھانے کے بعد موٹریا موٹر سائنکل نہ چلائیں۔ کسی مشین پر کام نہ کریں۔ کیونکہ خودگ کی وجہ سے حوادث کاامکان موجود ہے۔

ا نگستان کی سالفورڈ یونیورٹی میں Hay Fever کے 500 مریضوں کو ایسا شد پلایا گیا تھا جس میں سے موم نہ نکالی مئی تھی اور نہ ہی اسے بار بار کرم کیا گیا تھا۔ ایسے شہد کو پینے سے تمام مریض شفایاب ہوگئے۔

Hay Fever بھی حساسیت کی ایک شکل ہے۔ جو دوائی اس میں مفید ہوگی وہ دو سری شکلول میں بھی مفید ہوگی۔

ہم نے اپنے مریضوں کو صبح نهار منہ البلے پانی میں بڑا چمچے شمد دیا۔ اگر تکلیف زیادہ رہی تو ایک چمچے عصر کے دقت بھی دیا گیا۔ اس کے ساتھ میہ ددائی دی گئی۔ سرینے

کلونگی --- 100 کرام برگ کامن --- 20 گرام

ان کوملا کر پیس کر 4 گرام صبح شام ' کھانے کے بعد۔

حساسیت کی تمام قسموں کے لئے سرکہ ایک لاجواب لوشن ہے۔ جلن اگر زیادہ ہو تو اس میں پانی لماکر لگانے سے آرام آجا آ ہے۔ پر انی تنکیف کے لئے 500 گرام سرکہ میں کلونجی 10 گرام' برگ حنا 10 گرام اور برگ کاسن 10 گرام کو ملاکر ابالی کر چھان لیس۔ روزانہ لگانے سے فرق پڑ جا آ ہے۔ یہ سیال ہے جبکہ مرہم کپڑے خراب کرتے ہیں۔ اس لئے کمی بھی مرکب کو استعال کے قابل بنانے کے لئے سرکہ ایک بھرین ذریعہ ہے۔

## ایگزیما (چهاجن) ECZEMA

یہ جلد کی ایک ایسی غیر متعدی سوزش ہے جس میں سرخ داغ وائے وائے ہیں ہے۔
دغیرہ نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے دانے آلیس میں مل کر ایک زخم کی سی چیز بنالیتے ہیں جس
سے پسوار رطوبتیں تکلتی رہتی ہیں۔ اس پر متعدد بار چینکے آتے ہیں مگر مندمل نہیں ہو یا۔
چونکہ یہ جلد کی سطح پر زخم کی مانند ہو تا ہے اس لئے اس میں اکثر پیپ پڑ جاتی ہے اور درد کے
ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے۔

انقاق سے جلد کی ایس کی بیاریاں ہیں جن میں دانے نکلتے ہیں۔ ان سے رطورت بھی انگلتے ہیں۔ ان سے رطورت بھی انگلتی ہے۔ جیکے آئے اور جاتے ہیں۔ ان میں پیپ بھی پڑتی ہے۔ اب ان میں سے کے کوئی واضح نام دیں اور کے ایکر کیا قرار دیا جائے؟ اکثر او قات ڈاکٹروں سے جلد کی جس بیاری کی آسانی سے تشخیص نہ ہو سکے وہ مریض کو ایکر بھا کا نام دے کر مطمئن کردیتے ہیں۔ تشخیص فلط ہو یا درست اصل مسللہ تو علاج کا ہے اور اس کے لئے لے دے کر 4-3 مرجمیں ہیں جن کے اندر اندر علاج ہونا ہے۔ اب اے کوئی Licken Planus کمہ کردو سروں سے اختلاف نو کر مسکل ہے لین علاج تو چر بھی دہی رہنا ہے۔

انگریما کومتعدد اقسام میں بیان کیا گیا ہے۔ ان سب میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ابتدا جلد پر سرخ واخ سے ہوتی ہے۔ پھراس میں ورم آتا ہے اور چھوٹے محق والے محلا پر سرخ واخ سے ہوتی ہے۔ پھراس میں قطع ہیں۔ جب یہ پھٹ جائیں توان سے ایسدار طوحت خارج ہوتی رہتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آبلے خشک ہوجائیں۔ زخم پر چھکے

آ جائیں اور زخم واقعی بھر کر سیاہ داغ چھوڑ جائے یا اننی چھلکوں کے بینچے سے زخم پھرے ہرا ہو کرر طوبت پھینکے اور چھلکوں کے بینچے پھرسے دانے نکلنے لگتے ہیں۔

انگزیما کوشدید لین Acute قتم ہے بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سرخی ہے۔ ورم کے ساتھ چھالے نظے ہوتے ہیں ان سے پانی بہتا ہے اور چھکے آتے رہتے ہیں۔ جبکہ پرانے انگزیما Chronic میں ایک محدود رقبہ میں کانی تعداد میں سرخ رنگ کے دائنے نکلے ہوتے ہیں۔ ان میں زور کی خارش ہوتی ہے اور بھی وہ جلنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں کی جلد کارنگ بدل جاتا ہے اور موٹی ہوجاتی ہے۔

ان دونوں قسمول کی درمیانی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں شکلیں ایک ہی مریض میں بیک وقت پائی جائیں اور یہ Sub Acute نشم کملاتی ہے۔

ا انگریما کے لفظی معنی کسی چیز کے ایل جانے کے ہیں۔ مثال کے طور پر جب پانی اہلتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے بلیلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس بیاری میں جلدے ای طرح کے بلیلے چھالوں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور یمی اس نام کا باعث ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جلد کی سوزش جلد کی سوزش ہوتی۔ اس لی ہر قتم کو جلد کی سوزش کمد سکتے ہیں۔ لیکن جلد کی ہر سوزش انگریما نمیں ہوتی۔ اس کو پیدا کرنے میں بیرونی اور اندرونی اسباب کی میں دوشن میں ماہرین اندرونی اسباب کی می دوشن میں ماہرین اسراض جلد نے انگریما کی متعدد اقسام بیان کی ہیں۔ اندرونی اسباب کی می دوشن میں ماہرین Seborrhoea - Atopic - Numular - Atopic اسباب کے Static -malabsoptive و سکتا ہے۔ ان میں ہے ایم اقسام کا انگریما بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ بیرونی اسباب کے درمونی اسباب کی میں کا انگریما بیان کیا کیا کو تفسیلی تذکرہ پیش کو درمونی اسباب کی میں کو درمونی اسباب کو درمونی اسباب کی درمونی اسباب کو درمونی اسباب کی در

### حساسیت کااگیزیما CONTACT DERMATITS

جب انسانی جلد پر کوئی ایسی چیز گئتی ہے جو اسے تبول نہ ہو تو اس سے حساسیت پیدا ہو کر سوزش کی ایک شکل نمودار ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز بعض او قات ایک فردے لئے ٹھیک ہوتی ہے جبکہ دو سرااس سے تکلیف میں جلا ہوجا تا ہے۔

تعلق میں آنے والی الی اشیاء بھی ہوسکتی ہیں جو جلد پر برے اثر ات رکھتی ہیں جیسے کہ مختلف نشم کے تیزاب میکونکہ بیہ جلد کو براہ راست جلانے اور اس میں سوزش پیدا کرنے کاباعث ہوسکتے ہیں۔

حساسیت پیدا کرنے والی اشیاء کا جلد کے ساتھ بار بار تعلق میں آتا ضروری ہے۔ یہ ورست ہے کہ بعض چیزوں کا ایک ہی مرتبہ لگ جانا بھی تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔

ایک خاتون کو کسی نے بتایا کہ چرے سے فالتو بالوں کو اکھاڑنے کی مصیبت کرنے کی بجائے وہ ۔۔۔ کریم لگالیا کریں۔ وہ ایک مشہور کریم تھی اور اکثر عور تیں اسے استعال کرتی ہیں۔ لیکن ان کے چرے پر آوھ گھنشہ میں تکلیف شروع ہوگئی۔ ہم نے دو سرے دن دیکھا تو منہ سوج گیا تھا۔ خارش سارے بدن پر تھی اور وہ کانی مشکل میں تھیں۔

کیکن عام حالات میں الی چزیں کی مرتبہ لگانے کے بعد جلد پر سوزش ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست جب ولایت مجے تو انہوں نے عمدہ اشیاء کی ایک فہرست تیار کرلی۔ تاکہ وہ لوگوں کو اپنی امارت سے متاثر کریں۔ جو صابن انہوں نے پہند کیا وہ بڑا مشہور تھا۔ لیکن ایک ہفتہ کے استعال ہے ان کے چرے اور ہاتھوں کی جلد اتر نے لگ گئے۔ اب وہ صابن پاکستان میں بھی ملتا ہے۔ اس پرانی بات کو بھول کر انہوں نے دو ایک مرتبہ یساں بھی اسے استعال کیا توالک ہفتہ کے بعد خارش اور آ بلے نکلنے لگ گئے۔

یماری پر غور کے لئے ایک فرق موجود ہے۔ وہ چیزیں جو فورا ہی تکلیف شروع کردیتی ہیں اور وہ کہ جن کو پکھ مدت استعال کے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے۔ وونوں میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ اور یمی فرق بیماری کی نوعیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو واضح کرنے کے لئے ان کے اثرات کا ایک موازنہ پیش ہے۔

|                        | براه راست خيزش                  | حساسیت کے بعد سوزش            |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1۔ کیااس چزے پہلے کا   | 1- منروري نهيں۔                 | 1- نمایت ضروری ہے۔            |
| تعلق بھی ہو تا ہے۔     |                                 |                               |
| 2-متاثره مجكه          | 2-جمال پر وہ چیز لگی 'مجھی      | 2-جس جگه وه چیز گلی اور       |
|                        | مرسی اس سے زیادہ مقامات         | اسکے علاوہ جسم کے             |
|                        | بھی ملوث ہوتے ہیں۔              | دىيرمقامات.                   |
| 3-اسكے غلاف جسمانی     | 3-ان سے ہر کمی کوانت            | 3- پیر مرن انبی افراد کومتاثر |
| رد عمل ــ              | ہو سکتی ہے۔البتہ اکلی مقدار     | کریکتے ہیں۔ جن کواس ہے        |
|                        | اور حيزي مختلف ا فراد ميں       | حساسیت ہو۔ ہر مخص             |
|                        | مختلف ہو سکتی ہے۔               | پریکسان اثر نهیں ہو تا۔       |
| 4-1ى مرحلە پر جلد پر   | ۵- اگر جلد میں انحطاطی تبدیلیاں | وہ لوگ جو عرصہ ورا زہے        |
| دد مری بیاریاں ہوں تو  | خاص طور پر Vit.C-A کی           | مختلف اووسه کھاتے اور نگاتے   |
| پرمبور تحال میں تبدیلی | کی ہو تو ردعمل                  | رہے میں ان میں ایسے ردعمل     |
|                        | زياده ہو تاہے۔                  | عام طور پر ہوجاتے ہیں۔        |
|                        |                                 |                               |

5-ردعمل کاٹائم نیبل 5-ردعمل فوری عام طور پ 5- تکلیف شروع ہوئے میں کانی 12-4 کھنٹوں میں اور اس چنے وقت لگ جاتا ہے۔ فوری طور پر پچھ کے گئے تی تکلیف شروع نمیں ہوتا۔ زیاوہ ترعلیات ہوجاتی ہے۔

حساسیت پید اکرنے والی عناصر: سامان تزئین و آرائش خاص طور پر استک می بری او آرائش خاص طور پر استک می بری او آرائش خاص طور پر استک می بری او آرائی والے Deodorants خوشبودار صابن بیند لوشن بالی صفاصابن اور باوژر وغیرہ بلاسک کی مصنوعات میں جوتے و ستانے میش ناکلون کی جرابیں معدنی مصنوعات میں نقلی زیورات کھڑیاں کھڑیوں کے فیتے میک الگیا ناکلون کی جرابیں معدنی مصنوعات میں نقلی زیورات کھڑیاں کھڑیوں کے فیتے سکے الگیا کے کلپ جوتوں کے کلپ نکل اور کردمیم سے بنی ہوئی چیزیں۔ روز مرہ کے استعال کی چیزوں میں صابن کپڑے وہونے والے باوژر (حال بی میں کپڑوں کو سفید کرنے والی کیمیکل سے حساسیت کے کافی مریض دیکھے می جین) ناکلون کالباس کپڑوں کو رتھے والے کیمیکل رقب روغن۔

ادویہ کی فہرست لمبی اور غیر متوقع اشیاء سے بھری پڑی ہے۔ عام طور پر جراشیم کش ادویہ 'جو ژوں کی دردوں کی دوائیں اور مرهم' من کرنے والی دوائیں' کشنج سے بچانے والا شیکہ' سانپ کانے کے علاج کا ٹیکہ اور دو مری دوائیں شامل ہیں۔ گھریس کام کاج کے دوران خواتین کو کپڑے دھونے اور برتن صاف کرنے کے لئے جن کیمیادی مرکبات کو استعمال کرنا خواتین کو کپڑے دھونے اور برتن صاف کرنے کے لئے جن کیمیادی مرکبات کو استعمال کرنا بے دہ ان کے لئے مستقل مصیبت کاسامان بھی بن سکتے ہیں۔

پیچیلے دو سالوں میں اس بیماری کے دو مربیش ایسے ملے ہیں جن کو اس طویل عرصہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک خاتون خانہ ہیں۔ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اب نہ کپڑے دھوتی ہیں اور نہ بر تنوں کو ہاتھ لگاتی ہیں جبکہ دو سرے ایک توجوان ہیں جو کسی دکان پر کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں تکلیف کاشکار ہیں اور ان کا بدول ہونا ایک لازی متیجہ ہے۔ لیکن ان کو ہر مرتبہ طنے کے بعد ہماری ندامت کا کوئی کنارہ نہیں ہو آ۔ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے اور معالج کا فرض کوشش کی حد تک ہے۔ محران دونوں کو مل کر دل ہیشہ برا ہوجا آ ہے۔

علامات: آگر خیزش پیدا کرنے والا عفر تیز ہو۔ جیسے کہ کوئی تیزاب یا اللی تواس کے لگنے کے تھوڑی دیر بعد وہ جگہ سرخ ہوجاتی ہے جس جس بھورا رنگ جھلکتا ہے۔ پھر آبلے 'ورد' جلن اور خارش نمودار ہوتے ہیں۔ اور آگر یہ چیز دوبارہ نہ لگئے تو تکلیف کی شدت کچھ عرصہ میں کم ہو کر ختم ہوجاتی ہے۔ عام طور پر جسم کے دو سرے حصوں پر کوئی اثر نہیں ہو آ۔ لیکن یہ علامات اس صورت میں ہیں جب گئے والی چیز مقدار میں تھوڑی ہو۔ آگر وہ ذیادہ ہو جیسے کہ کسی پر تیزاب انڈیل دیا جائے تو مقامی علامات کے ساتھ تیزاب کے جلا دینے والے اثرات شامل ہو کرایک محمی اور خطرناک صورت ہال پیدا کردیتے ہیں۔

پروفیسررونا میک نے اس بیاری کے اسباب کی روشنی میں یہ جائزہ مرتب کیا ہے جو ر

مفیداور دلچپ ہے۔ .

متاثرہ مقام روعمل پیدا کرنیوالے اسباب اور اشیاء چرا خوشبو کیں 'یاؤڈر 'کریم وغیرہ 'عینکوں کے بلاسک

فريم' آنکه کان اور ناک میں ڈالی کی دوائیں۔

مركى جلد مرير لكانے ولاے خشاب اوشن

(ہم نے دھنیا کے تیل میں ہمی ہیدا ٹر دیکھاہے)

مند کے اندر معنوعی دانتوں کا مصالحہ

مردن اور کان معنوی زیورات 'کل کی معنوعات

كلائي محمريان الخيفيتون مين معدني اجزاء-

ہاتھ روزمرہ کے کام کاج کے دوران کلنے والی اشیاء۔ اگو شیوں کی دھات' باغبانی' ہینڈ کریم کے اجزاء۔ جم اعثر میزاور زیرِ جاموں میں دھاتی کلپ اور کنڈیاں۔ بیر جرابوں اور جوتوں میں استعال ہونیوالے مصنوعی بریشے اور ناکلون کے مرکبات' جوتوں کے بکل' کلپ وغیرہ۔

حسامیت اس جگہ پیدا ہوتی ہے جہاں الرحی پیدا کرنے والی چیز لگتی ہے۔ بسااو قات الیمی چیز کا ایک مرتبہ لگنا ضرر رساں نہیں ہو آ۔ مثلاً اگر گھڑی کے فیتے ہے الرحی ہے تو وہ گھڑی کئی دن باندھنے کے بعد ہوگی۔ خاص طور پر کرمی کے موسم میں جب پسیند ہے اس کی معدنی ساخت کا پچھے حصہ حل ہوکر جسم کو لگے۔

ایک خانون کو مصنوعی زیورات اور سنری گھڑی ہے انگیزیما ہوجا تا ہے۔ لیکن میہ تکلیف صرف موسم گرما میں ہوتی ہے۔ حساسیت پیدا کرنے والی یمی چیزیں وہ سردی کے موسم میں بڑے اطمینان سے بہن سکتی ہیں۔

جمال پر تکلیف نمودار ہواس سے خیزش پیدا کرنے والی چیز کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ کلائی پر خارش سے گھڑی' ہاتھ پر تکلیف سے صابن' بغلوں میں خارش سے پاؤڈریا ہونٹوں پر تکلیف سے لپ اسٹک۔

پچھلے دنوں ایک ایس لپ اسٹک کی بڑی اشتمار بازی ہوئی جو آسانی سے نہ اتر تی مقی۔ یہ درست ہے کہ خواتین کی یہ آرائش بڑی عارضی ہوتی ہے۔ پانی یا چائے پینے کے بعد بھی وہ اتر جاتی ہے۔ اس کئے وہ چاہتی ہیں کہ اس کی کوئی پائیدار شکل میسر آجائے۔ چنانچہ یہ ذرا کی فتم چاہتی ہیں۔ بقول اشتمار بازوں کے Kiss Proof کا مقبول ہونا ایک لازی امر تھا۔ گراییا نہ ہوسکا کیونکہ ان میں جو رنگ استعمال کئے گئے وہ ایسے بھے کہ ان سے اکثر عور تول کو حساسیت ہوگی۔ پہلے کہی

خاتون کو کہمی بھی قبول نہ ہوں ہے۔ اس لئے یہ دیرپا لپ اسٹک وہ مقبولیت نہ پاسکی جس کی اس سے توقع ہوسکتی تھی۔ آج کل بھی یو فیلٹی سٹوروں پر ایسی ہی ایک لپ اسٹک زبردست قبت برط کربی ہے۔ جس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ اپنی شان دیر تک بر قرار رکھتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا ابھی کہانہیں جاسکا۔

کام کرنے کے دوران کچھے چیزیں ہاتھوں کو لگتی ہے۔ معمولی عرصہ کے لئے کسی چیز کا لگنا اکثر تکلیف کا باعث نہیں ہو آ۔ لیکن وہ چیزچو ژبوں اور انگو ٹھیوں کے کونوں کے ساتھ لگ کر زیادہ عرصہ تک جلد پر مشق ستم کرتے ہوئے اس تکلیف کو شروع کردیتی ہے۔

بیاری کی ابتدا خارش مرخی ، جلن اس کے چھوٹے آبلوں سے ہوتی ہے۔ ان سے پانی رستا رہتا ہے۔ پھر چھکئے آتے ہیں۔ ہاتھوں میں انگلیوں کی جلد موئی ہوتی ہے اور اس میں جگہ درا ٹریں پڑجاتی ہیں۔ درد ہو آ رہتا ہے۔ ہاتھ یا پیرا کٹرجاتے ہیں۔ جمال تک زخموں کا تعلق ہے وہ استے زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن ان کے بتیجہ میں ہونے والی افت بہت زیادہ ہوتی ہے جس ہاتھ پر رہتے ہوئے زخم ہوں اس سے نہ خود کوئی کام کرنے کو جی چاہتا ہے اور نہ کوئی ان سے کھانا پند کرے گا۔ جو توں یا جرابوں سے ہونے والی یہ تکلیف چلنے کے قابل نہیں چھو ٹرتی لپ اسٹک سے ہونے والی یہ تکلیف اس عورت کو گھرسے باہر نکلنے کے قابل نہیں چھو ٹرتی الی اسٹک سے ہونے والی یہ تکلیف اس عورت کو گھرسے باہر نکلنے کے قابل نہیں چھو ٹرتی الی باریکا ہے۔ کا میں جھو ٹرتی الی باریکا ہے۔ کی تصویر کتاب میں شامل ہے۔

علاج

آسان بات یہ ہے کہ جس چیزہے تکلیف ہوتی ہواس سے اجتناب کیا جائے۔ گر برقتمتی یہ ہے کہ ایساءام طور پر نہیں ہو آ۔ سینکٹوں مربیش ایسے دیکھے گئے جن کو تک کرنے والے عناصر کا آیا پیا بھی معلوم نہ ہوسکا۔ ایک عام طریقہ ہے کہ ڈاکٹر انڈا اور مچھلی منع کریتے ہیں۔ حکیم حضرات بوے گوشت کا اضافہ کردیتے ہیں۔ معالج روز امتحال میں آنے والے صابن 'گھڑیوں' سامان آرا کش جیسی چیزوں پر توجہ دینایا ان کو منع کرتا بھول جاتے ہیں۔

ایک خانون نے بوے شوق سے سونے کالاکٹ بنوایا۔ پہننے کے تمن دن بعد سے خارش شروع ہوگئے۔ جب ہم نے دیکھا کہ محردن سرخ ہو رہی ہے۔
کہیں کہیں سے چھکے پھوٹ بھی چکے ہیں۔ ہارا آرنے پر مسئلہ حل ہوگیا۔ لیکن انہوں نے سونے کی چوڑیاں ایک عرصہ سے بہن رکھی تھیں۔

حساست اگر ان کو سونے سے متنی تو چو ڈیوں سے بھی ہوئی ہوتی۔ بات میہ متنی کہ ہار بنانے میں سونے کے ساتھ تانبہ وغیرہ جو لمایا گیاوہ ان میں سے کسی چیز سے حساس تھیں۔ اس لئے ان کو چو ڈیوں سے تکلیف نہ ہوئی اور ہار اذبت کا باعث بن گیا۔ الیی خوا تین بھی ویکھی گئی ہیں جن کو کانوں کے ساتھ چرے پر بھی انگیزیما جیسی صورت پیدا ہوگئی تھی۔ ان کی بیاری کا باعث سنری آورزوں میں کھوٹ کی ملاوٹ تھی۔

#### PATCH TEST

سبب تلاش کرنے کی بازہ ترین صورت یہ ایجاد ہو گئے ہے کہ مریض کے جہم پر رنگ برنگ کی مختلف چیزیں لگائی جائیں۔ وہ جس چیزے حساس ہوگا اس کے لگتے پر جلد پر مرخی آجائے گی۔ ہرچیز پلاسٹر کے ساتھ چیکا کر کمنی سے نیچے بازد پر 24 گھنٹے کے لئے لگائی جاتی ہے۔ برطانیہ کے سپتالوں میں 20 اشیاء کی فیرست بی ہے۔ جس کے مطابق ہر مریض کو ٹیسٹ کیا جا تا ہے۔ اس طرح پند چل جا تا ہے کہ کوئی چیز مریض کو تکلیف دے سکتی ہے۔ وہ اسے جھوڑ دیتا ہے اور ٹھک ہوجا تا ہے۔ لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ مثلاً نکل 'یہ روزم و استعال کی اشیاء 'گھر کے برخوں 'گاڑیوں کے دروا زوں حتی کہ کرنی میں بھی شامل ہوتا ہے۔ پوری احتیال کی اشیاء 'گھر کے برخوں 'گاڑیوں کے دروا زوں حتی کہ کرنی میں بھی شامل ہوتا ہے۔ پوری احتیال کی اضیاط کے باوجود کمیں نہ کمیں سے نکل کا ذرہ مریض کے ہنتھال میں آجائے گا۔ اور پھر

حساسیت شردع بوجائے گی۔

دوسری صورت میہ کہ مریض کو اذب والی چیز کی اذبت سے محفوظ کر دیا جائے اس عمل کو De-Sensitisation کتے ہیں۔ مریض کو اس چیز کے شیکے بناکر دے دیے جاتے ہیں ایساد قفوں پر کورس کی صورت کیا جاتا ہے۔

اندن کے تمام ہپتالوں میں یہ خدمت سرانجام پاتی تھی۔ ہم نے وہاں کے امراض جلد کے تمام شفاخانوں میں آمدورفت رکھی تھی۔ اور اس امرکے چیثم دید گواہ ہیں کہ کئی مریضوں کی حساسیت کا پت چلانے میں دو' دو سال لگ گئے اور پھر بھی پچھے نہ ہوا۔

پاکتان میں بعض اوارے اس قتم کا ثیبت اور پجرعلاج بھی کرتے ہیں۔ ہم ان کی صلاحیت پر شبہ نہیں کرتے لیک افراد کو ہی حاصل صلاحیت پر شبہ نہیں کرتے لیکن اس طریقے ہیں کمل آرام عالباً چند ایک افراد کو ہی حاصل ہو آ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ لوگ دو سروں کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی ذات پر اعتاد کرتے ہوئے کوئی قابل بھین علاج خود ایجاد کریں۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستانی واکٹر یہ کام وو سروں ہے بہتر کرسکتے ہیں۔

ان پیاریوں کے لئے کوئی خاص دوائی نہیں ہوتی۔ عام طور پر الرجی کو کم کرنے والی محل کے کوئی خاص دوائی نہیں ہوتی۔ عام طور پر الرجی کو کم کرنے والی محل کے استعمال جوتے ہیں۔ Calamine اوٹن عرصہ درازے متبول علاج کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ Caladryi اوٹن عرصہ درازے متبول چلا آیا ہے۔ اس کی نئی قسمیں جسے کیلاڈرل Caladryi زیادہ بمتر ہیں۔ عمولی خات کے استعمال کا 5 فیصلا کی لوٹن نجمی بار بار لگانا مفید رہتا ہے۔ معمولی تکلیف میں بیکار ہیں۔

سعودی عرب سے ایک معمر خانون اپنے بیٹے کو لاہور میڈیکل کالج میں طنے تشریف لائیں۔عید کاموقعہ تھا اور وہ خضاب سے الرجک تھیں۔انہوں نے سنا کہ یمال کالی مہندی ملتی ہے۔ مهندی کے بے ضرر ہونے پر بھین کرتے ہوئے انہوں نے شام کو کالی مہندی تھول کراپنے سرمیں لگائی۔ ان کے صاحبزادے 11 بچے رات کومدد کے لئے تشریف لائے۔

ان کا سارا چرہ سوج کیا تھا۔ آن تھیں بند ہو رہی تھیں۔ تھجلی سارے جسم پر تھی اور خطرہ یہ ہو رہا تھا کہ ورم سانس کی تالیوں بیں جاکران کو بند نہ کردے الرحی کی تمام دوائیں مکھانے اور لگانے کی استعمال ہو چکی تھیں۔

ہم نے Cai.Gluconate کا درید میں ٹیکد لگایا اور پھرٹی پرانی متعدد دواؤں سے اس غریب کا جسم چھلتی کردیا۔ دو گھٹے بعد جلن ختم ہوئی اور آنکھیں کھلنے پر آئکیں۔

ان کی پوری تکلیف ہفتے بھر میں دور ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ان کے چرے کی پوری جلد اتر گئی۔ سشکل و شاہت کے واپس آنے میں ایک ہفتہ اور لگ گیا۔ بات اصل میں بیر تھی کہ کسی اشتمار بازنے مندی یا کسی اور سفوف میں سیدھے سادے عام رتک ملاکر ابنی چیز کو کالی مندی کا نام دے دیا۔ جبکہ وہ ایک با قاعدہ خضاب تھا اور وہ بھی بردی کھٹیا قتم کا۔ جس کے رگول سے حساسیت کا پیدا ہونا ایک لازی نتیجہ تھا اور بیہ خاتون مندی کے نام پر ماری گئیں۔

اس داقعہ سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اشد ضرورت کے وقت کوئی ایک دوائی کام نہیں آئی۔ اس وقت ورم' الری' خارش' جسمانی روعل کی تئم کے متعدد مسائل سامنے آجاتے ہیں جن میں سے ہرایک کاعلاج مختلف صور تول میں کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اب تو ایسا معلوم ہو تا ہے کہ معمولی تکلیف میں کی لانے کے علاوہ طب جدید میں اور کوئی علاج بھی موجود نہیں۔۔۔۔

طبنبوی

كرى الى بخش فرمايا كرتے تھے كد الكيزى ارجب دوائيں لكتى بين تواس كے مضمين

اضافہ ہوتا ہے اور وہ پھیلنے لگتا ہے۔ بیاری جب اس مرحلہ پر آئے تو وہاں ادویہ کی بجائے نمک کے پانی میں کپڑے بھگو کربار بار رکھے جائیں۔ اکثراو قات زخموں کو مندمل کرنے کے لئے اتابی کافی ہوتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے نمک کو شفا کا مظهر قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ان کو بچھو نے کاٹ لیا تو انہوں نے پانی میں نمک محمول کر متاثرہ جھے کو اس میں ڈبوئے رکھا اور ساتھ ایک دعاار شاد فرمائی جس سے ورد بھی جاتار ہااور بعد میں ورم بھی نہ ہوا۔

لوگوں نے اس البھی ہوئی بیاری کے علاج میں اس قتم کے نسخے بیان کیا ہے۔ ایک نسخہ کے مطابق نظیر آبوڈین کو کافی پالا کرلیں۔ اس میں پٹیاں بھگو کر بار بار رکھیں۔ یہ عمل پوٹا شیم پر میگنیٹ کے 1:8000 لوش سے کیا جائے۔ کیا خمک کا پانی ان سے بستر نہیں۔ بائیو کیا شیم پر میگنیٹ کے 1:8000 لوش سے کیا جائے۔ کیا خمک کا پانی ان سے بستر نہیں۔ بائیو کیا شیم خوردنی نمک کو Kali Mure کے نام سے جلد کی مختلف سوز شوں میں کھانے کے لئے ریا جاتا ہے۔

زینون کے تیل کے بارے میں حضور اکرم نے فرمایا۔

ز تیون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ کہ یہ ایک مبارک درخت ہے۔اور اس میں 70 بیار یوں سے شفا ہے۔ (ترنری-ابن ماجہ-ابولیم)

قرآن مجیدنے اس کی تعریف فرمائی۔ اس کی طبی صفات میں اہم ترین خوبی ہیہ ہے کہ یہ ہرجگہ آرام دینے کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔ اس سے بھی بھی حساسیت نہیں ہوتی۔ یہ خیزش کو رفع کرتا ہے۔ ان صلاحیتوں کوسامنے رکھ کر آسان ترین ترکیب یہ دیکھی گئی کہ۔

> برگ حنا ---- 15 گرام روغن زیمون ---- 100 گرام

کو ملا کر تھو ژاگرم کرلیا۔اوراس کے بعد اس تیل میں کپڑا تر کرکے زخم پر رکھا گیا۔ مریضوں کی کانی تعداد استے ہی میں ٹھیک ہوگئی۔ اس نسخہ میں اہم بات یہ ہے کہ انگز کیا ہے ہونے والے زخموں اور جلد میں پڑنے والی درا ژوں کے راستہ براشیم جسم میں داخل ہوکر زخم کو Infective Eczema ہا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ مندی اور نخون کے تمل کی موجودگی میں نہ ہوسکے گا۔اور اگر سوزش کی ابتد اہو بھی چکی ہوتو وہ بھی ٹھیکہ ہوجائے گ۔

پروفیسررونا میک نے Contact Dermatitis کے علاج میں جن ادویہ کا تذکرہ کیا۔ ان میں سرکہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے ذرا ٹیٹر ھی ترکیب بیان کی سہداس کی سادی منظل جو طب نبوی میں رہتے ہوئے مرتب کی کی وہ یہ تھی۔

برگ حا — 25 گرام کلوفجی — 10 گرام سناکی — 10 گرام فروٹ کا مرکہ — 500 گرام

ان کو 5 منٹ ابال کر چھان لیں۔ زفموں پر اگر تھلکے زیادہ نہ ہوں تو بیہ لوش دن بیں وو مرتبد لگایا گیا۔ بہت مفید ثابت ہوا۔

حیلکے زیادہ ہوں تو فروٹ کے سرکہ کی بجائے 250 گرام روغن نیٹون طایا گیا۔اس سے حیلکے بھی آسانی سے اتر مکے اور زخم بھی آسانی سے مندمل ہو گئے۔ اگر سوزش زیادہ ہوتو اس میں 10 گرام قسط شیریں بھی شامل کی جاسکتی ہے۔

شد کی شفائی برکت بلاشبہ لاجواب ہے۔ پچھ دوستوں نے مطلع کیا ہے کہ اس قتم کی کا ایک مریضوں پر آزمایا کا ایک مریضوں پر آزمایا گیا۔ بیٹ بخہ دو ایک مریضوں پر آزمایا گیا۔ لیکن ہم نے مریضوں کو شد کھانے کو بھی دیا۔ جس سے زیادہ ایجھے نتائج حاصل ہوئے۔ کیو تکہ شد الرحی کا ایک معتبر علاج ہے۔

#### 

ہاتھوں پر شدید خارش کے ساتھ آبلے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ انگلیوں کے اطراف میں زیادہ ہوتے ہیں۔ دور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ساگودانہ کے دانے لکھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آبلوں کی شفافیت ان کو منتکس کرتی ہے۔

مجى كمى التعول ك ساتھ بير بعى اسى طرح كل جاتے ہيں۔

ابھی تک اس بیاری کا سبب معلوم شیں ہوسکا۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی Contact Dermatitis کی کوئی قتم ہے۔ کیونکہ اکثر مریضوں میں اس کے ساتھ مساست بھی موجود پائی گئی۔ حساسیت بھی موجود پائی گئی۔ حساسیت بھی موجود پائی گئی۔

ہاتھوں پر نظنے والے آبلے سخت ہوتے ہیں۔ آسانی سے پھوٹنے میں نہیں آت۔ البتہ بڑے ہوجاتے ہیں۔ جس سے چلنے پھرنے اور کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اکثر مریضوں کو 3-2 ہنتوں میں کسی خاص علاج کے بغیر آرام آجا آ ہے۔ بھراس کے بعد ساری جلد اڑجاتی ہے۔

علاج

الرحی والے زخموں کے لئے بیان کروہ علاج میں عام طور پر دیتے جاتے ہیں۔

5%--Pot. Sulphurata

5%--Zinc Sulphate

100%--Glycerine

کو مرحم کی شکل میں روزانہ لگانا مفید ہو تاہے۔

روفیسرطاہر سعید اس کی بجائے پوٹا شیم پر میکنیٹ کا 1:1000 لوشن ون میں تین جار مرتبہ لگانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں Ultralanum یا Nerisone کی مرجمیں بھی مفید ہیں۔

# طب نبوی

پروفیسرطا ہر سعید ہارون بھی اس امرے انقاق کرتے ہیں کہ اس پیاری ہیں نمک کے پانی میں کپڑا بھگو کر ون میں 5-4 مرتبہ 10 منٹ کے لئے رکھتا مفید ہوتا ہے۔ Contact Dermatitis کے لئے روغن نقون کے ساتھ مہندی اور کلونجی والے جو ننج تجویز کئے گئے ہیں۔اس پیاری میں بھی کیسال مفید ہوں گے۔

## جلد کی سوزشیں

#### BACTERIAL INFECTIONS OF THE SKIN

جلد حیوانی اجسام کا ایک ایما مر گیر حصد ہے کہ جس طرف بھی جاسیے بید ضرور موجود ہوگ۔ یہ مرے لے کر پیر تک ہر جگہ موجود ہے اور جم پر جو بھی افتاد آئے گی سب سے پہنے ای ہے منصل ہوگی۔ اس لئے زخموں اور چوٹوں کے بعد اس کی اہم ترین تکلیف سوزش ہے۔ ولچسپ بات یہ ہے کہ ایک عام تذرست آدمی کی جلد کے اوپر متعدد اقسام کے جرافیم ہروقت پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ نہ تو اندر تھس سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بیاری پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جلد کے اوپر ذرا می خراش بھی آجائے تو ان کو اندر تھس کر سوزش پیدا کرنے کاموقعہ مل جاتا ہے۔ لیکن ان کا ہروا خلہ بیاری کا باعث نہیں ہوتا۔ کیونکہ جسم کا اپنا دفای نظام اس قتم کے ناپندیدہ عناصر کو ختم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی كياؤل بين كيل ياكاني كالشي كالكوا لك جاتا ب-يا باته مين مبزي كاشع وقت كمث لك جاتا بوق يه تمام چيزس بذات خود جراميم آلوده موتي بين اور جب وه جسم بين داخل موتي بين تو وه ساتھ جرافیم کو بھی داخل کرتی ہیں جبکہ ان کے ساتھ کھال پر بلنے والے جرافیم بھی داخل ہوجاتے ہیں۔ اور اس مداخلت کے جواب میں دفاعی نظام کی کار کردگی عام طور پر تسلی بخش ہوتی ہے۔ لیکن زخم اگر بڑا ہویا جرافیم کی تعداد بہت زیادہ ہوتو پھر جم عام طور پر ان کے راہتے میں ر کاوٹ کا باعث نہیں بنآ۔ یہ اندر جاکر سوزش پیرا کر سکتی ہیں۔ چونکہ یہ سب پیپ پیدا کرنے دالے جرافیم میں اس لئے اندر جاکران کے نتیجہ میں پیوڑے پینسیاں مماہے ،کیل ، شب جراغ سرخ بخار Impetigo-Cellu'tis-Sycosis Barbae وفيره ميں سے

پير ہمى ہوسكا ہے۔ يا بيارى كا بجيلاؤ اور شدت مريض كى كمزورى كى مناسبت سے طے ہوتى

ہے۔ مثلاً ذيا بيلس كے مرينوں كى معمولى مى مجينسي Carbuncle يعنی شب چراغ بن جاتى

ہے۔ غذائى كى والوں كى سوزش بورے عضو بيں مجيل كرورم ورد "بيپ" زہرواد قتم كى كئى

برى چيزس لاسكتى ہيں۔

چونکہ انسانی جلد پر جرامیم ہیشہ چیکے رہتے ہیں اس لئے اسے معفا قرار نہیں دیا جاتا۔ اسلام نے ہرموقعہ پر جلد کوبار بارو معرف کی اس لئے تاکید کی ہے کہ اس پر سے جرامیم کی تعداد کم ہوتی رہے۔ لیکن وہ ان سے پاک صاف نہیں ہوسکتی۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے طمارت کے لئے بایاں ہاتھ مقرر کردیا اور اس ہاتھ کو دھونے کے باوجود کھانے میں استعال کرنا منع فرمایا۔۔۔۔

جب جلد میں جرا میم تھس جاتے ہیں تو پھر کیا ہو تاہے؟

واڑھی مونڈنے کے مسائل:

دا زمعی مونڈنے یا شیو کرنے کے عمل میں ایک تیز اسرًا چرے پر متعدد مرتبہ پھیرا جا آ ہے۔ وہ بال مونڈ دیتا ہے۔ لیکن چرے پر بار بار پھیرنے سے جلد کو بھی چییل کر مجرد ح کردیتا ہے۔ اور اگر اسرًا کند ہو تو چھلنا بردھ جا آ ہے۔

شید کرنے کا عموی طرفقہ یہ ہے کہ چرے پر کوئی صائن مل کر جھاگ بنائی جاتی ہے 
جب یہ جھاگ نرم ہو جاتی ہے تو پھر اسرا اسیغٹی ریز روغیرہ کی مختلف اقسام میں ہے کوئی چیز 
چرے پر اس طرح پھرتی ہے کہ دہ بالول کو مونڈ دے ۔۔۔ ہرچرے کے بال کسی ست کے 
دخ پر ہوتے ہیں۔ پیشہ ور کاریگر اسرے کو بالوں کے دخ کے مطابق چلاتے ہیں اور ایک 
مرجہ چرے کا دورہ کمل کرنے کے بعد دو سری کوشش میں بالوں کے دخ کے خلاف چلتے 
ہیں۔ اس طرح بال بن باری باری ہے کئے ہیں۔ باتھ پھیر کر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بال باتی نہ 
دو کیا ہویا شیو اتن باری ہے ہوئی ہے کہ کوئی بال نظر نہیں آرہا۔۔۔۔۔

انسانی بالوں میں بیہ بجیب صفت ہے کہ ان کو آمر 2-1 منٹ تک کیلا رکھا جائے تو وہ بنانی کو جذب کرتے اور بھول جاتے ہیں۔ اس طرح وہ نرم ہو جاتے ہیں اور جب ان پر استرے کی دھار لگتی ہے تو وہ آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔۔۔۔ پچھ ماہرین کا یہ خیال رہا ہے کہ بال جب کیے کہ کرنے جائیں تو وہ نرم بھی ہو جائیں تو اس کے بعد صابن کی ضرورت نہیں رہتی بال جب کیلے کرنے جائیں تو وہ نرم بھی ہو جائیں تو اس کے بعد صابن کی ضرورت نہیں رہتی اور شیو آسان ہوجائی ۔ دیسات کے حجام عام طور پر صابن لگائے بغیر اپنے گا کھوں کی واڑھیاں نرم کرکے اپنے ہاتھ کے ذور پر کند استرے سے شیو کرتے آتے ہیں۔ اچھی سے داڑھیاں نرم کرکے اپنے ہاتھ کے ذور پر کند استرے سے شیو کرتے آتے ہیں۔ انجی سے اچھی وکان پر بھی استروں کی تعداد 6-5 سے زیادہ نہیں ہوتی اور گا کھی جتنے بھی آئیں ان کو اننی سے مونڈا جاتا ہے۔ ایسے میں استرے کی دھار کا باریک اور تیز رہنانا ممکن ہے۔

پچھ لوگ تو عمرہ قسم کے بلیڈ 'بلکہ تقریباً نے استعال کرتے ہیں یماں پر پچھ ایسے 
کنجوس بھی ہیں جو ایک بی بلیڈ کو بار بار رگڑ کر تیز کرتے اور کئی مینے ای سے کام لیتے ہیں۔
دو سری جنگ عظیم کے دوران فولاد بچانے کے سلسلہ میں لوگوں کو حکومت کی جانب سے مطلع 
کیا جاتا تھا کہ بلیڈ کو شیشے پر محس کر تیز کیا جاسکا ہے جبکہ جوتوں کے تکوں' پھر کی سلوں'
چڑے کے کلاوں کو بھی لوگ اس سلسلے میں استعال کرتے آئے ہیں۔ جس بلیڈ نے انسانی 
جلد پر پھرنا ہے اسے جوتوں جیسی غلیظ چیز پر پھیرنا چرے پر زخم پیدا کرنا اور پھرز خموں کو خراب
کرنے کی بد ترین کوشش ہے۔

ا مرام مصری تعمیر میں یہ جرتاک صلاحیت ہے کہ جاند کی شعائیں جب ان پر پڑتی ہیں تو ان کے احاطہ میں پر ا ہوا کوئی مجی بلیڈیا جا تو تیز ہو جا تا ہے۔

کند استرا چرے پر مجھرنے میں زیادہ طاقت استعال کرنی پڑتی ہے۔ جس میں جلد مجروح ہوتی ہے۔ جس میں جلد مجروح ہوتی ہے۔ مکن ہے یہ ذخم آنکھ سے نظرنہ آئیں۔ لیکن ان کی جلن کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ جب جلد پر کوئی خراش آجائے تو جراشیم کو واخلہ کا ذریعہ مل جا آیا ہے اور اس طرح وازهی مونڈنے کے سلسلہ میں ایک معمولی لفزش پھنسموں اور سوزش کے ایک لیے سلسلے کا باعث بن جاتی ہے۔

پانی بالوں کو ترم اور ملائم کردیا ہے۔ چرے پر صابن اس لئے تھسا جا آ ہے کہ استوا www.besturdubooks.wordpress.com آسانی سے چل سکے۔ وہ جلد کو زیادہ نہ کمریجہ اور وہ آسانی سے اس پر چاتا رہے۔ لیکن خوروینی خراشیں پھر بھی آتی ہیں۔

شیو کرنے کے لئے قدیم شکل کا استرا زیادہ کھردرا رہتا ہے۔ آج کل کے دو دھاروں والے بلیڈید کام زیادہ خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ گھراس وقت تک جب تک وہ نے ہوں۔ ان کی دھار تیز ہو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بال تو پھر بھی مونڈتے ہیں لیکن چرے پر خراشیں ڈالنے کے بعد۔

### احتياطي مذابير

- -1 شیو کرنے سے پہلے چرے کو اچھی طرح صابن سے دھویا جائے۔
- 2- سیلے چرے پر شیونک کریم لگائی جائے۔ اگریہ کام برش سے ہوتا ہے تو وہ صرف
   ایک ہی فرد کا ہو۔ ورنہ استعال ہے پہلے ابال لیا جائے۔
- 3- سیفٹی ریزر کا استعال بهتر ہے۔ اسے بزی آسانی سے ابالنا تو ممکن نہ ہوگا۔ لیکن ہر استعال سے پہلے اسے صابن سے اچھی طرح دھولیا جائے اور اس کے بعد خشک نہ کیا جائے۔
- 4- صابن مختے مختے جب 2 منٹ گزر جائیں اور جھاگ ملائم اور نرم ہو جائے تو ریزر کو چرے پڑھھیرا جائے۔
- 5- اسرًا بھیرتے وقت اس کا رخ بالوں کے رخ سے متوازی ہو۔ النا اسرًا بھیرنے سے جلد کے مجودح ہونے کا ندیشہ راج جاتا ہے۔
- 6 ریزرے گندے بال صابن ا آرنے کے لئے اسے نکلے کے پنچ رکھیں یا ڈو نگے سے اس کے اوپر پانی ڈالیں۔ اسے ایک ہی برین میں بار بار ڈیو کر صاف کرنا درست عمل نہیں۔

7۔ شیو کرنے کے بعد چرے کو صابن اور کھلے پانی سے انچمی طرح دھولیا جائے۔ اس پانی میں جراشیم کش اودیہ کا اضافہ کسی خاص فائدے کا باعث نہیں ہو یا ۔۔۔ چرے کو دھونے کے لئے عام نمانے والا صابن ہی متاسب ہے۔ صابن میں جینے اضافی کیمیکلز ہوں گے اس سے حساسیت کا اندیشہ برسے جائے گا۔۔۔۔

8- چرے کو خکک کرے کوئی سا آفز شیولوشن لگایا جائے۔

شیو کرنے کے دوران چرے پر خراشوں کا آتا یا کٹ لگنا ایک لازی بتیجہ ہے۔ جس کے بعد معمولی بھنسیوں سے لے کر Impetigo کے علاوہ ایک خصوصی جلدی سوزش جے تجام کے نام سے ہی موسوم کما جا تا ہے۔ لینی Sycosis Barbae ہو سکتے ہیں۔ جن کا علاج ہم اسکلے صفحات میں پیش کریں گے۔ لیکن پر ہیز علاج سے بسرحال بمتر

طب نبوی

واڑی موتڈنے یا شیو کرنے سے مسائل کا پیدا ہونا ایک لازی بتیجہ ہے۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ جن حالات میں استرے لوگوں کے چروں پر پھرتے ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہرشیو کے بعد مسائل پیدا ہوں۔ لیکن قدرت انسانوں پر ممریانی کرتے ہوئے ان کواکٹر بچالیتی ہے۔

اسلام نے اس سارے مسطے کا بھترین علاج بتایا ہے وہ یہ کہ دا ڑھی نہ منڈوائی جائے۔ اس علم کے متعدد اسباب ہول مے لیکن ہمیں صرف ایک طبی سبب معلوم ہے کہ ایماکر ناانسانی محت کے لئے مسلسل خطرناک ہے۔

اسلام کے علاوہ اور کئی معاشرے ایسے ہیں جن میں وا ژھی رکھی جاتی ہے۔ لیکن وہ وا ژھمیاں اسلامی شعار میں نہیں آتیں کیونکہ اسلام جب وا ژھی رکھنے کی تلقین کر تا ہے تووہ اس کے ساتھ مو ٹیموں کو صاف کرنا۔ دا ڑھی کو با قاعدگی سے دھونا' صاف رکھنا۔ اس کو مزین رکھنا ضروری اور کتھمی کرنا ضروری قرار دیا ہے۔

نی ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مجلس میں ایک ایسے صاحب تشریف لائے جن کے بال الجھے اور بے ترتیب تھے۔ ان کو نفیحت فرمائی گئی کہ بال جب رکھے ہیں تو آراستہ کرکے ان کی بحریم کرد۔ ان کو اپنا حلیہ درست کرنے کی ہدایت کے ساتھ واپس بھیج ویا گیا۔

# ACNE VULGARIS چرے کے مہاسے

چرے کے کیل مہاہے جلد کے مساموں کی سوزش ہے جو جوانی کے ساتھ پیدا ہونے والی کیمیاوی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں سکولوں کے بچوں کی سردے پر معلوم ہوا کہ 17-12 سال کی عمر کے درمیان کا تقریباً ہر بچہ کمی نہ کسی شکل میں کیلوں کی بیاری میں جتال تھا۔ یہ بیاری لڑکوں اور لڑکیوں میں کیساں شرح سے ہوئی ہے۔ بعض ممالک میں لڑکیاں ڈاکٹروں کے باس زیادہ جاتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے چروں کے داغد ار ہونے کا زیادہ احساس ہو تا ہے۔ ورنہ ہمیں تو لڑکے زیادہ شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔

بیاری کا بنیادی سبب چرے پر پھنائی کی زیادتی ہے۔ یہ زیادتی جوانی لانے والے کیمیاوی افعال (HAR MONES) کا تیجہ ہوتی ہے۔ پھنائی مساموں کا منہ بند کردیتی ہے مساموں کے منہ پر پھنائی کی چیک سے ہوا کی گرد اور جرافیم بھی اس سے چیک کر مسام کو پھنسی بنادیتے ہیں۔ موسمیاتی ورجہ حرارت میں اضافہ۔ ہوا میں نمی۔ خوراک میں چاکلیٹ۔ مغزیات از تشم موتک پھلی، چلغوزے، پت اور مشماس کی کثرت بیاری میں اضافہ کا باعث ہوتے ہیں۔

بند مساموں سے نطنے والی رطوب آس پاس کی جلد پر جم کر جرافیم کی مزید تعداد کو ۔ کے آئی ہے۔ آگر چہ بیاری کا صحح سبب اور اس سے بچاؤ کا مسئلہ پوری طرح واضح نہیں لیکن ان دانوں میں جرافیم کی متعدد اقسام موجود ہوتی ہیں اور ان کا وجود لیبارٹری میں دیکھا جاسکا ہے۔ پرانے ڈاکٹران جرافیم سے مریضوں کے علاج کے لئے ویکسین بنوایا کرتے تھے مریش کے چرے پرانے ڈاکٹران جرافیم حاصل کرکے ان سے لیبارٹری میں ویکسین تیاری ہوتی تھی شے جے سے ہر مریض کے لئے اس کے چرے پریائے جانے والے جرافیم سے بنتی اور اس کے فیلے گئتے تھے۔ گرفا کدہ کسی کسی کو جرافیم سے بنتی اور اس کے فیلے گئتے تھے۔ گرفا کدہ کسی کسی کسی جرافیم سے بنتی اور اس کے فیلے گئتے تھے۔ گرفا کدہ کسی کسی کسی ہوتا تھا۔ اکٹراو قات یہ پوری مشقت بریکار جاتی تھی۔ اس لئے اب یہ متروک ہوگئی ہے۔ مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جن کے چروں پر مساسے زیادہ نگلتے ہیں 'ان کو مساسے نیادہ کو تھی ہیں 'ان کو کسی ساتھ سرکی خطلی معنی چکائی کی زیادتی ہے۔ وہ اسباب جنہوں نے چرے پر چکائی میں اضافہ کیا وہ بی سر میں بھی چکائی کی زیادتی ہے۔ وہ اسباب جنہوں نے چرے پر اثر اضافہ کیا وہ بی تکلیف نیچ چرے پر اثر مشافہ کیا وہ بی تکلیف نیچ چرے پر اثر مشروع ہوتی ہے۔ اس کے جوت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سر میں خطکی کا علاج کیا جائے۔ وہاں تیل گانا بند کیا جائے۔ وہاں تیل

عام طور پر یہ کیفیت نوجوانوں ہیں ہوتی ہے اس کے بر عکس بھی دیکھا گیا۔ قلم اور ٹی
وی سے تعلق رکھنے والے متعدد اواکاروں خاص طور پر در میانی عمر کی متعدد خواتین کے
چروں پر پھنیاں اور مہاہے اسٹے نمایاں ہوتے ہیں کہ سکرین پر بھی نظر آتے ہیں ان ہیں ہے
اکٹر جوائی کی حدود سے نکل بچکے ہیں بلکہ شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ درست ہے کہ اکثر مریضوں
کو شادی کے بعد ان کا ذور ٹوٹ جا تا ہے۔ لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں۔ ہم نے حال ہی ایک
66 سالہ تندرست بزرگ کے چرے پر کیلوں کا علاج کیا ہے۔ ان میں نیاوہ تر سبب مرمیں
سیری اور غذا میں اہم عناصر کی کی تھا۔

#### علامات:

ان کی سب سے بری بچان ہے ہے کہ بیپ کے بڑے بڑے وانوں کے ورمیان میں ایک سیاہ سروالا کیل ہو تا ہے۔ اسے اگریزی میں Black Head اور طب جدید میں کے سیاہ سروالا کیل ہو تا ہے۔ اسے اگریزی میں Comedone کتے ہیں ہے مہا ہے۔ گالوں۔ گردن۔ بازد۔ کدھوں کے اگلی اور بچھلی طرف نظتے ہیں۔ یہ چند ایک بھی ہو سکتے ہیں اور جو نوجوان جسمانی کزوری اور دیگر مساکل میں جتلا ہوں ان میں یہ تحداو زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ گرعام طور پر بالائی ہونٹ پر اور آئھوں کے سی جتال ہوں ان میں یہ تحداو زیادہ بھی ہو کتی ہے۔ گرعام طور پر بالائی ہونٹ پر اور آئھوں کے نیچ نمیں نظتے۔ ان بیپ بحرے وانوں کے علاوہ چرے کی جلد چک رہی ہوتی ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ چرے پر چکتائی کی زیادتی ہے۔

اکٹراو قات ان دانوں کی تعداد کچھ عرصہ بعد اپنے آپ کم ہونے لگتی ہے اور 3-2 سال میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن عرصہ برمد بھی سکتا ہے۔ بلکہ مریفن کی عام صحت پر منحصر ہے۔ اگر وہ کمزور ہی رہے تو دانے نکلتے رہتے ہیں۔

ایام حمل میں یہ وانے ختم ہو جاتے ہیں یا ماند پڑ جاتے ہیں اور بچے کو وووھ پلانے کے عرصہ میں بھی کم ہی رہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان فرائنس سے فرصت پانے کے بعد یہ پجرے نمودار ہوجائیں۔ یا بوں کئے کہ قدرت نے مریض کو جو مسلت وی اس نے اگر اس سے فائدونہ اٹھایا تو یہ پجرسے شروع ہوجائیں ہے۔

بہت ٹھنڈے علاقوں میں اس کی ایک قتم کند حوں اور بازوؤں پر ظاہر ہوتی ہے جس پر عام علاج اثر انداز نہیں ہوتے۔ بلکہ مریض جب تک کسی کرم علاقے میں نہ چلا جائے یہ نکلتے ہی رہتے ہیں۔

مهاسوں کی ایک قتم 4-3 مال کی عمرے الزکوں میں دیکھی گئی ہے۔ آگرچہ یہ زیادہ نسیں ہوتی لیکن ان کاعلاج بیشہ مشکل ہو آ ہے۔ البتہ ان بچوں کو بزے ہو کرایسے دانے کم ہی نکلتے ہیں۔ کمی ' تلی ہوئی چیزیں 'مغزیات' چاکلیٹ بھاری میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر مما ہے بعد چرے پر ایک گڑھا پر جا ہے۔ جو بچے ان کو دیا کر کیل نکا تے ہیں اور اس کے بعد زخم کھلا رکھاجا ہا ہے اکثر گڑھوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ مماسوں کی بعض قسمیں جلد کی پوری موٹائی کو اپنی لیسٹ میں لے لیتی ہیں۔ ایسے میں ہر زخم کے بحرتے کے بعد دہاں پر نشان کا رہ جاتا ایک بھینی انجام ہے۔ چوتکہ ان کی تعداد کم نمیں ہوتی۔ اس کے بعد دہاں پر نشان کا رہ جاتا ایک بھینی انجام ہے۔ چوتکہ ان کی تعداد کم نمیں ہوجاتی ہے۔ پکے لئے چرے کو بدنما کرنے والے واغوں اور گڑھوں کی تعداد بھی اچی خاصی ہوجاتی ہے۔ پکے مماسے بسدار جملی بن کردوں قائم رہجے ہیں۔ ان کو Cyst کتے ہیں۔ چرے پر کسی تم کی کریم 'پاؤڈر' مرہم لگانے سے بیاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ کورٹی ہون کے مرکبات بیاری کو بھاڑ سے ہیں۔

علاج

ہمارے ملک میں جسم پر نطنے والے پھوڑے بھنسیوں کو بھیشہ سے خون کی خرابی کا باعث قرار دیا جاتا رہا ہے۔ خون صاف کرنے کے لئے پرانی عورتبی اپنے بچوں کو نیم کی کو نیلیں اور پتے محموث کر باتی تھیں۔ بچھ کھرانوں میں پنچے کو ہر مینئے تین ون نیم محموث کر اور اس کے بعد تھی والی روٹی چینی ملا کر کھلائی جاتی تھی۔ بعض خوا تین اس کی بجائے چرائے اگرائی جاتی تھی۔ بعض خوا تین اس کی بجائے چرائے اگرائی وارمنڈی پلاتی تھیں۔

پاکتان میں تیول مشہور او تانی دوا ساز ادارے ہدرد' اجمل اور قرقی معنی خون شربت تیار کرتے ہیں۔ جن میں نیم' چائے ' ہیشم' ہیری' عشبہ ' شاہترہ ' منڈی وغیرہ کے جو ہر شامل ہوتے ہیں۔ فنی نقط نظرے دیکھیں تو ان اوویہ کا خون کو صاف کرنے سے کوئی تعلق نہیں پایا جا تا اور نہ ہی کیلوں کے نظنے میں خون کی کسی خرابی کو دخل ہو تا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے بلکہ یہ اپنے سامنے کی بات ہے کہ ان چیزوں سے کئی بچوں کو قائدہ ہوا۔

یہ معنی خون ادویہ کیسے اثر کرتی ہیں؟ یہ ایک لمی بحث ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ

ان کے استعال کاجواز موجود ہے۔

1- چرے کو دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ صابن سے المچھی طرح دھویا جائے۔ اور اس
کے بعد موثے تولیہ سے ختک کیا جائے۔ اس طرح جلد سے چکنائی دور ہوتی رہتی
ہوں ہے۔ آہت آہت بند مساموں کے منہ کھل جاتی ہیں۔ جب مساموں کے منہ بند نہ
ہوں گے۔ چکنائی ختم ہو جائیگی اور جراشیم بار بار وصلنے سے وہاں پر کمی مچنسی کی داغ
تیل نہ ڈال سکیں گے۔

اس مفید علاج کے پی منظریں اسلام میں وضو کا فرض ویکمیں تو یہ دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ جس محف کے چرے کو دن میں کم از کم 15 مرتبہ صاف پانی سے انچی طرح وصویا گیا ہو اس پر پھنسیوں کا نمووار ہوتا یا چکنائی کا پیدا ہونا ممکن نہیں رہے گا۔ بھنسیوں سے نیخے کابستون طریقہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔

- 2- نذا میں چکنا تیوں' چاکلیٹ' مضائیوں' مغزیات اور غیر ضروری اوویات اور کورٹی سون سے بر ہیز کیا جائے۔
  - 3- چرب پر کسی هم کی چکنائی جیسے که سنو کریم د فیرونه الگائے جائیں۔

4- أدوي عن

Oxyterac yclin--Erythrocin --Septran --Ceporexاس پیری کے جراثیم کومارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

ان سب میں نیزا سا علن کی افادیت سب سے زیادہ ہے۔ عام طور پر مریش کو 250 mg کے اور کے میں اور کے ایک کیپول روزانہ 12-12 دن دینے کے بعد چند ہفتوں تک ایک کیپول روزانہ دیا جائے۔

5۔ اس کے علاج میں کچھ مرہمیں اور لوشن برے مشہور ہیں۔ ان سب میں معمولی افادیت لمتی ہے۔ یہ با قاعدہ علاج نہیں ہوتے۔

اس کے علاج میں وٹامن A کی گولیوں اور کریم کو بڑی شمرت حاصل ہے۔ جلد کی صحت کو قائم رکھنے کے اس وٹامن کا بڑا اہم مقام ہے۔ اس نقطہ نظرہے دیکھیں تو مہماسوں یا کسی اور جلدی بیماری کے علاج میں وٹامن A کا استعمال مغید ہونا چاہئے۔ لیکن اس کے نتائج متاثر کرنے والے نہیں دیکھے گئے۔

7- الیی جرافیم کش ادویہ استعال کی جائیں جن کو مقای طور پر لگانے ہے اگر دیر تک ہوتا رہے۔ جیسے کہ Benzyl Peroxide کی 5% جیلی بازار میں ہوتا رہے۔ جیسے کہ Benzyl Peroxide کی 5% جیلی بازار میں محتی ہے۔ 4تی ہوتا ہوں۔ Panoxyl-5/10 کے ماموں سے ملتی ہے۔ ان میں چکنائی نہیں ہوتی اور بے رنگ ہوتی ہیں۔ اس لئے چرے پر لگانے میں رنگ کی جھب نہیں رہتی۔ ابتدا میں تھوڑی ہی جائی ہوتی ہے محرب دمیں مغیر پائی گئی ہیں۔ اگر دوران علاج کسی مریضہ کو حمل ہوجائے تو اسے Tetracycline نہ دی جائے کیونکہ یہ دوائی بچے کے دانتوں اور ہڑیوں میں جاکر میٹے جاتی ہے۔ حالمہ خواتین کو جائے کی حیاے۔

9- جن مریفنوں کی پیماری شدید ہو اور ان کو کسی اور دوائی سے فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ان کو Accutane یا Rio-Accutane کے 30 mg کروزانہ پچھے عرصہ کے لئے دیئے جائیں۔۔۔۔۔

10- مرد ممالک میں السرا واللث شعامیں دی جاتی ہیں۔ ہارے ملک میں وحوب کافی

ے اور ان کی ضرورت نہیں پرتی۔ لیکن ان کی اقادت بھی غیر بھتی ہے۔

11 اگر مماے سے برے ہوجائیں اور ان میں پیپ زیادہ ہو تو دہا کر نکا لئے کی بجائے

Comedo Extractor استعال کیا جائے۔ یہ آلہ اب پاکستان میں بھی بنآ ہے

اور اس کو مریض خود بھی استعال کرسکتا ہے۔ مگر آج کل کی جرافیم کش ادویہ کی

موجودگی میں اس کی ضرورت نہیں پرتی۔

مرض کی وجہ سے پڑنے والے واغول اور طب نیوی کی افادیت کا تذکرہ کیلوں اور ۔ چھائیوں کے عنوان کے تحت کیاجا رہاہے۔

## بند مسامول کو کھولنے کی ترکیب:

مسام جب بند ہوتے ہیں تو جلد میں چکٹائی کی زیادتی ان پر جرا تیم کو لا کر سوزش کا
باعث بنتی ہے۔ اس مصیبت سے نجات پانے کی آسان ترکیب چرے کو دن میں متعدد بار
دھونا ہے۔ دھونے کے لئے صابن کا استعال ایک علیجدہ مسئلہ ہے۔ اکثراو قات دن میں باربار
صابن لگانے سے جلد پھٹنے گئتی ہے یا مجمل جاتی ہے۔ ہم نے اپنے مریضوں کو بحیثہ پننے کے
آئے لیمن بیمن سے ہاتھ منہ دھونے کی ہدائت کی۔ بیمن چو تکہ خٹک اور ملائم ہو تا ہے اس
لئے چکنائی کوجذب کرکے لیے جاتا ہے اور جلد پر کمی قشم کا ہرا اثر نہیں ڈانا۔

#### : HOT TOWELS

یورپ ہیں جام اپنے گاہوں کے چروں کی صفائی بھاپ سے کرتے ہیں۔ کھولتے ہوں۔ ہوئے پانی میں چھوٹے تولید وال دیتے ہیں۔ تولیہ نکال کر گاہک کے چرب پر وال دیتے ہیں۔ اس 2 منٹ بعد جب وہ فعنڈ ا ہونے لگتا ہے تو اس کی جگہ دو سرا گرم تولیہ رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح 15-10 منٹ تولیئے رکھنے سے بھاپ ان کے مساموں کو کھول دیتی ہے۔ گردو غیار ک میل اور چکنائی گرم ہو کر زم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چرے کو صاف کرتے سے جلد کے بست سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک آسمان استی اور منید ترکیب ہے۔ جو ہر گھر میں سولت کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ دو سرے "تیرے دن ایسا کرنے سے مماسوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ خواہ اس کے ساتھ اور کوئی دوائی استعال نہ کی گئی ہو۔۔۔۔ ابعتہ غذا ہیں کھیات کا اضافہ اکثر مریض کو شفایا ہے بھی کردتا ہے۔

#### : FACIAL SAUNA

برطانیہ سے اس نام کی مشین نئی بن کر آئی ہے۔ اس میں چوڑے پلیٹ فارم میں ایک پیالہ بانی آجا آ ہے۔ اس کے اوپر پلاشک کی ایک بیالہ نما اونچی سی چیز بی ہوتی ہے۔ جب مشین کا بٹن وبایا جا آ ہے تو اس کے اندر کا پائی کھولنے لگتا ہے۔ اور بھاپ بن کرور میانی پیالہ سے باہر ثکاتی ہے۔ مریض اس بیالہ پر اپنا چرور کھ دیتا ہے۔ اور اطراف سے بھاپ کے اخراج کو روکنے کے لئے اپنے چرے پر تولیہ ڈال لیتا ہے۔

عام طور پریہ عمل 5 منٹ کیا جا آ ہے۔ اس دوران بھاپ چرے کو خوب زم کردیتی اور میل کو بچھلا دیتی ہے۔ بنانے والوں کی ترکیب کے مطابق اس سے پہلے کریم لگانا ضروری ہے۔ جبکہ مهاسوں کے دوران چکنائی نامناسب ہے۔

ہمارے ایک مریض نے لاہور سے میہ مشین ۔/1500 میں خریدی اور اس کا فائدہ دو ہفتوں میں واضح نظر آنے لگا۔ گرم تولیئے آسان۔ سینے اور مفید ہیں۔

# طبنبوی

- 1- چرے کو بار بار اور اچھی طرح وحونا اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اگریہ عمل ٹعیک سے کیا جائے تو مزید کسی اضافہ کی ضرورت نہیں۔
  - 2- نی ملی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا۔

"بهترین ناشته وه ہے جو صبح جلدی کمیا جائے۔"

تاشتہ میں جو کا دلیا 'شد ڈال کر اور اس کے ساتھ 6-4 مجوریں 'خون کی کی ' قبض' جسمانی کمزوری اور جگر کی خرابی کا بهترین علاج ہے۔ چو نکسہ چرے پر مهاہے نگلتے یا جاری رہنے میں 'ان بی میں ہے اکثراسباب عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ان کا بهترین حل ہے۔ 5- کلونجی ---- 10گرام برگ مندی ---- 10گرام سناء کمی ---- 10گرام حب الرشاد ----- 10گرام معتر ----- 10گرام

ان کو 900 گرام فروٹ سرکہ میں طاکر 5 منٹ ابالا جائے۔ چھان کریہ لوشن روزانہ رات کو چرے اور سرمیں لگایا جائے۔ سرکی خشکی (ہفعہ) کو مماسوں کا برا سبب قرار دیا جا آ ہے۔ یہ لوشن دو ہفتوں میں خشکی ختم کردے گا۔ محر شرط ریہ ہے کہ حریض سرمیں تمل نہ لگائے۔ کسی دو سرے کی سمجھی استعال نہ کرے۔

- 4- اگر دانے جلد تھیک نہ ہو رہے ہوں تو 4 گرام قبط شیریں می شام کھانے کے بعد-
- 5- قوت مدافعت میں اضاف کے لئے برا مجھے شد' نمار مند اور اگر جو کا دلیا کھایا جا رہا ہو تواکیک مجھے شد' عصر کے دقت' یانی میں کھول کر۔

# ACNE ROSACEA كيل اور جيهائيال

یہ چرے کی ایک الی سوزش ہے جس میں سمرخ دھے پڑتے ہیں۔ پھران کے ساتھ
دانے نگلتے ہیں۔ جن میں پیپ بھرجاتی ہے۔ چرے کے مساموں سے چکنائیاں خارج ہوتی
ہیں۔ یہ بیاری بھی اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دسطی عمر تک عمرے کم از کم
25 فیصد لوگ تعداد اس کا شکار ہوجاتی ہے۔ ایک لڑکے کے مقاسیلے میں تین لڑکیوں کو ہوتی
ہے۔ عام طور پر 50-30 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ خواتین میں اس کا زیاوہ تر مملہ اس

وقت ہو آ ہے جب ان کی ماہواری ختم ہو می ہو۔

علامات: لوگ اس بیاری کو باضمہ کی خرابی اور ذہنی دیاؤ کا باعث قرار دیتے آئے ہیں۔ لیکن سے باتیں ابھی تک فابت نہیں ہو سکیں۔ مسلہ میں اہم مشکل اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ بعض نفیاتی محرکات کے بعد چرے پر سرخی آجاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چرے پر یائی جانے والی خون کی تالیاں قابو سے باہر ہو چکی ہیں۔ اور لیمینہ لانے والی غدودوں اور مساموں میں امچی خاصی گریو ہوجاتی ہے۔ چرے پر سرخی آتی رہتی ہے۔ حقیقت میں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ یہ بیاری کیے ہوتی ہے۔

بیاری کی ابتدا ماتھ سے ہوتی ہے۔ ناک کے اطراف اور ماتھا کے سرخ ہوجاتے ہیں۔ بین ممکن ہے کہ سرخی کی ہدتہ گردن تک مجیل جائے۔ بلکہ کندھ میں چھاتی اور بازو بھی سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن میں پیپ پڑجاتی سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن میں پیپ پڑجاتی ہے۔ آکھوں کا نچلا حصد بھاری ہو جاتا ہے۔ سارا چرو سوج جاتا ہے۔ چرے کی پڑھی ہوئی سرخی اور معمولی ورم کے علاوہ اکثر مریضوں کو اور کوئی علامت نہیں ہوتی۔

کچھ عرصہ کے بعد سرخی ایک مستقل حیثیت اختیار کرلتی ہے جس کے در میان پیپ بھری پھنسیان ہروقت نکلتی رہتی ہیں۔ سرخی ادر درم کی وجہ سے چرے بگڑ جا آ ہے۔ خاص طور پر مردول میں لیسدار رطوبتیں خارج ہوتی ہیں اور تاک بکو ژے جیسی ہوجاتی ہے۔ جے RhinoPhyma کتے ہیں۔

آ تکھوں کی صورت حال زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ پہلے یوں معلوم ہو آ ہے کہ جیسے ان میں رہت پڑ گئی ہے۔ پھر سوزش واضح اور بر معتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آ تکھوں میں زخم ہوتے اور پھولا پڑ سکتا ہے۔ جو کہ مینائی کو ختم کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔

#### علاج

ابھی تک بیاری کا اصل سبب معلوم نہیں ہوسکا۔ اس لئے جو پھے بھی علاج کی شکل میں کیا جا رہا ہے اس کا بیاری سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ وہ اکثر علامات کو دبانے کے لئے استعمال ہو آ ہے۔ محربد تشمق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علامات کو بھی دبایا نہیں جاسکتا۔

- 1- مریض کو اطمینان دلایا جائے اسے سکون آور اوویہ دے کر آرام پر مجبور کیا حائے۔
- 2- کھانے پینے اور استعال کی ان چیزوں سے احتیاط کریں جن سے چرے پر چک آتی ہے۔ (اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوسکا)
- 3۔ لگانے والی مرہموں میں کورٹی سون کی ایسی مرہمیں برگز استعال نہ کی جائیں جن میں مرہمیں برگز استعال نہ کی جائیں جن بیں Fluorinated اجزاء شامل ہوں۔ کیونکہ وہ چرے کو بدنما بنانے کی صلاحیت رکھتی جیں۔ (بدنستی سے کورٹی سون کی جلد کے لئے اکثر مرہمیں Fluorinated ہیں۔)
  - 4- آنکھوں میں تکلیف کے لئے آنکھوں کے ڈاکٹرسے مشورہ کریں۔
- 5۔ اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ مریف کو خواہ کواہ کی ادویہ دینے کی بجائے نمک کو پانی میں ابال کر اس میں کپڑے تر کرکے رکھے جائیں۔ادویہ بیاری کے بردھانے کا باعث ہوگئی ہیں۔
  - 6- مقای طور پر گندهک کی %2 مرہم لگائی جائے۔
- 7- Tetracycline 250 mg کے 4 کیپیول روزانہ 3-2 ماہ تک دیں۔ اس کے بعد Metronidazole یعنی Flagyl دفیروریتے جائیں۔
  - 8- ناك كه بهوك كلفلاج آبريش بـ

9- رات کوسوتے وقت %Icthyol کریم استعال کریں۔

10- وانوں کو کم کرنے اور بیاری کا زور توڑنے کے لئے Ro-Accutane کی ۔۔۔ وانوں کو کم کرنے اور بیاری کا زور توڑنے کے لئے Tetracycline کا اثر نہ ہو تا ہو۔ ورنہ یہ وونوں حاملہ عور توں کے لئے خطرناک میں ۔یہ پیدا ہونے والے بیچ کو معذور کرسکتی ہے۔۔

طب جدید کا ہرماہراس امریر مثنق ہے کہ Acne Rosacea کا کسی متم کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں۔اس لئے بمتر ہوگا کہ ہم جملائی کا کوئی اور ذریعہ حلاش کریں۔

# طبنوئ

ان کو پیس کر ایک فیرشد اصلی فروٹ کے سرکہ میں ملاکر 5 منٹ ابال کر چھان

لي*ن\_*\_

یہ لوشن مبع۔شام لگایا جائے۔منہ دمونے کے لئے بیس استعال کیا جائے۔

2. قطشری — 65گرام کلونچی — 20گرام برگ کائی — 5گرام کو پیس کرمیج۔ شام۔ 5گرام کھانے کے بعد 'پانی کے ہمراہ 3- برا چیچ شد۔ اسلے ہوئے پانی میں حل (چھوٹا جیچہ) کرکے۔ میج نمار منہ اور عصر کے وقت۔

اس علاج کا اثر ایک ہفتہ کے بعد شروع ہو آ ہے۔ لیکن اس سے تکدرست ہوئے والوں کی تعداد 70 فیصدی سے زائد موتی ہے۔

### پھوڑے پھنسیاں BOILs

(FURUNCULOSIS) (ایک مریض کی رو کداد کی صورت میں)

ہمارے ایک جانے والے صاحب کو زندگی ہیں صرف دو ہی شوق ہیں۔ ایک پینے جمع کرنے اور دو سراجی بھرے کا گراس کا یہ مطلب نسیں کہ وہ بقائی ہوش وحواس اپنی متاع عزیز کو چو لھے پر چڑھا کر کھاجا ئیں۔ بسیار خوری کا شوق وہ دو سروں کے سرپر کرتے ہیں۔ ایک اور دوست کی شاوی پر وہ میرے پاس ہی کھڑے ماحفز کو ملیامیٹ کرنے کی جدوجہد ہیں معروف تھے کہ جس نے ان کو اور ایک صاحب کو دبی زبان میں بتایا کہ گوشت ہای ہوچکا ہے۔ اس لئے جان بچانے کے لئے ہاتھ روک لیس۔ سنے والوں نے بات سمجھ لی مگروہ صاحب میزیر اپنی ہماوری کے نشان چھوڑے بغیر ہاتھ کھینچنے پر آمادہ نہ ہوئے وہ رات انہوں نے میزیر اپنی ہماوری کے نشان چھوڑے بغیر ہاتھ کھینچنے پر آمادہ نہ ہوئے وہ رات انہوں نے دراک کروں کی نیازمندی میں گزاری۔

اب وہ بسیار خوری کے اکثر نتائج کا نشان عمرت بن مجے ہیں۔ بلڈ پریشر برمہ چکا ہے۔ پیشاب میں شکر آتی ہے اور توانائی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ ان حالات میں ان کی محبوں کا سارا رخ ہماری طرف ہونا چاہئے۔ لیکن میرا نسخہ انہیں بازار سے خرید تا پڑ آہے اور اگر وہ اپنے محکمہ کے ڈاکٹر کو عزت بخشیں تو سارا کچے بذمہ سرکار ہوجا آہے۔ اس لئے میں ان کے امراض میں زیادہ طور خاموش تماشائی'یا مشکل وقت میں دیکھیری کا رجبہ پا آ ہوں۔ ابک دن وہ تشریف لائے قوچرے کے متعدد مقامات پر پلاسٹر کے تقلے چہاں ہے۔ فرمایا کہ جہم کے مستور حصول سمیت بھنسیوں کی ایک کیر تعداد ستم کری میں مصردف ہے۔ ان کے محکمہ کے ڈاکٹر کی میں تول سے مختلف اور یہ دے رہے تھے۔ لیکن جان چھوٹے میں نہ آری تھی اس لئے انہوں نے جمعے معالج قرار دینے کی عزت بخشی یا میرے علم طب کے استعال کی تقریب پیدا کردی۔

ان صاحب کو کھانے کا نہیں بلکہ جی بحرے کھانے کا شوق ہے۔ یہ شوق ان کے خون میں شکر کی مقدار میں اضافہ کرتے کرتے ذیا بیطس کا باعث بن چکا ہے۔ حالا تکہ ان کے والدین کو شکر کی بیاری نہ تھی۔ ان کے بھائی بمن بھی اس باب میں تندرست ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے بسیار خوری کے ساتھ کا لی کی ذندگی بسر کرکے شکر کی بیاری بوی محت سے حاصل کی ہے۔

ذیابیلس کی بیاری کا اہم ترین خاصہ جسم کی قوت دافست کو مفلوج کرتا ہے۔ اس
لئے ان لوگوں کو تپ دق ' مختلف انواع کی سوزشیں ہوتی رہتی ہیں۔ جس بیاری کے جرافیم
بھی ان کے پاس سے گزر جائیں ان کے جسم پر ''نوش آمرید'' اس کے لئے آدیزال رہتا
ہے۔ شکر کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کو نت نئی بیاریوں سے سابقہ رہتا ہے۔ یا یوں کہتے کہ
شکر کی بیاری پر اگر پوری طرح قابو نہ پایا گیا ہو تو مریض کو دو سری بیاریاں بھی لاحق ہوتی
دہتی ہیں جن ہیں سے کم ترین جلد کی سوزش سے پیدا ہونے والے پھوڑے پھنسیال ہیں۔
اگر ان بھنسیوں کو نمیک سے بروقت نہ سنجالا جائے تو ہر پھنسی پھیل کر کار بنکل بننے کی
المیت رکھتی ہے۔ اس لئے جسم میں ان کے پھیلاؤ کو روکنے کی دفاعی قوت یا استعداد نہیں
المیت رکھتی ہے۔ اس لئے جسم میں ان کے پھیلاؤ کو روکنے کی دفاعی قوت یا استعداد نہیں

وہ صاحب اس خوش فنی میں جٹلاتھ کہ وہ اپنا پیشاب با قاعدگ سے ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں شکر کی مقدار برائے نام ہوتی ہے۔ لیکن ان کی خوش فنمی خون سے شکر کی مقدار کے جائزہ پر ختم ہوگئ۔ جسم کا وفاعی نظام جگرے مرتب پا آہے۔ یا تذر ستی کی بقامیں جگر بزی
اہیت رکھتاہے۔ اطباء قدیم کے خیال میں پھوڑے پھنیاں خون کی خرابی یا جگر کی خرابی ہے
پیدا ہوتی ہیں۔ یماں پر جدید اور قدیم کے در میان فرق صرف دانست یا انداز بیان کا ہے۔
اطباء جدید خون ہیں کسی زہر کی موجودگی یا عام حالات میں زہریاد کے دجودے مشر ہیں۔ جبکہ
حکماء کری کے دنوں میں خون صاف کرنے والی ادویہ کی سفارش کرتے ہیں۔ پرانے لوگ
اپنے بچوں کو نیم ' چاکسو' رس' رسونت' شاہرہ' منڈی' عشبہ دغیرہ کے مخلف مرکبات کھوٹ
کر پلاتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کڑوی ادویہ کو پینے دالے یہ نیچے موسم کر ما ہیں
پورٹ کے بھنسمیوں سے قدرے مخفوظ رہنے تھے یکی شنخ یونانی دوا سازوں کے یمال سے
ترج بھی مقبول ہیں۔

ایک امریکی دوست کو جہم پر پھوڑے نکلتے ہی چلے جائے تھے۔ ان کوشکر
کی بیاری بھی نہ تھی۔ انہی دنوں سویڈن کے ایک تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ
سے معلوم ہوا کہ جگر کی خرابیاں بھنسیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ اس مریض کو شہر۔ خشک دودھ پنیراورشامی کباب کھلائے جمئے۔
تمدر خشک دودھ کی کوشائل کئے بغیر ٹھیک ہو گئیں۔

ان تمام اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ان صاحب کے علاج میں سب سے پہلے ناشتہ کو از سرنو مرتب کیا گیا۔ ان کو شامی کباب یا پنیریا رات کے سالن سے ایک بوٹی کے علاوہ نمار سنہ شد ' خنگ روٹی کھانے کی ہدایت کی مئی۔ خون میں شکر کی مقدار کم کی مئی۔ وٹامن کی مرکب محلوں اور غذا میں پروٹین کی اضافی مقدار شامل کرنے سے جم کی قوت مدافعت پھر سے جایا گئی اور وہ تندرست ہو گئے۔

جاری جلد میں نفح نفح سوراخ ہوتے ہیں جن کو مسام کتے ہیں۔ پیشہ اننی مساموں کے رائے نکالا ہے۔ جلد اننی کے رائے سائس لیتی ہے۔ چونکہ جارے آس پاس جرافیم موجود رہتے ہیں۔ اس لئے کام کاج کے دوران یہ جلدے چیک جاتے ہیں۔ موقعہ
کے تو ساموں کے راستے اندر داخل ہو کرسوزش پیدا کرسکتے ہیں۔ عام عالات میں جرافیم
کی تذریب جلد کو پار کرکے سوزش پیدا نہیں کرسکتے۔ البتہ جلد پر اگر پہلے ہے کوئی چوٹ '
رگز' زخم موجود ہو تو وہ اس راستے ہے اندر تھس سکتے ہیں۔ اس لئے اسلام نے کھانا کھانے
ہے پہلے ہاتھ دھونے کی تاکید کی اور ہدایت کی کہ ہاتھ دھونے کے بعد ان کو تولیہ سے صاف نہ کیا جائے وہ مواف کے گئے تھے
نہ کیا جائے میں ممکن ہے کہ تولیہ بذات خود ہی صاف نہ ہواور وہ ہاتھ جو صاف کئے گئے تھے
تولیہ کوجہ سے پھرسے آلودہ ہو جائیں۔ آپریشن کرنے سے پہلے ہر سرجن اپنہ ہاتھ پانچ منٹ
سک لگا تار دھوتا ہے۔ اگرچہ آپریشن کے لئے وہ جرافیم سے پاک دیوے دستانے استعال
ہوتے ہیں۔ گراس کے باوجو ہاتھوں کو دھوتالاز می عمل ہے۔

جلد کوخواہ کی بھی ترکیب ہے دھویا جائے اور اس پر جرافیم کش ادویہ لگائی جائیں الیکن اسے کمل طور پر جرافیم ہے مبرا کردینا ممکن نہیں۔ چونکہ جرافیم ہمہ دفت موجود ہوتے ہیں اس لئے معمولی می خراش چوٹ یا زخم کے راستے جلد میں داخل ہو کروہاں پر سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک تندرست جم میں جرافیم کی آمد پندیدہ امر نہیں۔ جم ان کا مقابلہ کرتا اور ان کوہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مرحلہ پر جم کا دفاعی نظام آگر کمزور ہوتو جرافیم کو اوا جمانے کا موقعہ مل جاتا ہے۔ یمی صورت حال ہر صے پر یکسال منطبق ہوتی ہوتو جرافیم کی آمد کے نتائج مختلف صور توں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ

مسامول کی سوزش: جن لوگول کی جلد بھی ہوتی ہے ان میں جرافیم جلد کے ساتھ چیک جاتے ہیں۔ وہ بال کی جزول یا لینے والے مسامول کو متورم کرکے وہال ہیپ سے دانے بتا ویت ہیں۔ اس کیفیت کو عام طور پر Folliculitis کتے ہیں۔ ایک ہی مریض میں کئی جگہ بینسیال نظر آتی ہیں۔ اور اس طرح سوزش ایک بینسیال نظر آتی ہیں۔ اور اس طرح سوزش ایک مسام سے جل کردو سرول تک بھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور اس طرح سوزش ایک مسام سے جل

کر دو سروں تک بھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس کی بد ترین قشم ان مریضوں میں دیکھی جاسکتی ہے جو ا بنی دا ڑھی تجام سے بنواتے ہیں چو نکد ان کے یمال صفائی سے لاپروای کے علاوہ ہر مرض کے مریض آتے ہیں اور وہ ایک کی نیاری دو سرے کو دینے کا عمل بڑی چا بکدستی ہے انجام دیتے ہیں۔ آج کل کے بعض مجام ہر مخص کے چرے پر ایک نیا بلیڈ استعال کرتے ہیں۔ جس ہے کی گا کب اس خوش فنمی میں جتلا ہوتے ہیں کہ وہ کسی خطرے میں نہیں۔ جبکہ چرہے بر صابن لگانے والا برش ہمیشہ جرامیم آلووہ ہو یا ہے۔ اس بنا پر لوگ اس بیماری کو Barber's Rash كنظ بير- بيب أكر جلد ك ينج بحي جلي جائ جي بنجاب من كاجي ا بنا کما جاتا ہے تو یہ Sycosis Barbae کملاتی ہے۔ اس بیاری کے نام کے سلسلے میں ماہرین میں اختلاف چلا آرہا ہے۔ کرئل النی بخش جلد کی سوزش کی ایک خاص متم کو "حجام والی سوزش "کا نام دینے کے بعد اس براوری کی متعدد ہم شکل بیار پوں کو بھی اسی عنوان میں شال کرتے ہے۔ جبکہ اندن یونیورش کے پروفیسرہنری ہاربراسے جلد کی مقامی سوزش کے علاوہ کوئی مزید اہمیت دینے پر تیار نہ تھے۔ یورٹی ڈاکٹر اس سے عجام کا نام نکال کر س کو Bockhart's Impetigo کتے آئے ہیں کیونکہ اس کی لیس جمال بھی گلے وہیں تو بیاری ہو سکتی ہے۔

کھنسی: اے عام لوگ (FURUNCLE) کتے ہیں۔ یہ بالوں کی جڑوں میں جرا شیم کے تملہ ے شروع ہوتی ہوتی ہو اللہ علم کو متاثر کرتی ہے۔ عام طور پر جسم کے ایسے جھے میں تکلی ہیں۔ جمال پر بال ذیادہ ہوں۔ وہال پر اکثرر گڑ پڑتی ہے۔ موسم گرما میں موٹے کپڑے کی جین پہننے سے رانوں کے اندرونی حصول پر کھردرے کپڑے کی رگڑ ہے بال ٹوشتے اور جسم میں خورد بنی خراشوں پر جرا شیم کی آمدے بیاری شروع ہوجاتی ہے۔

ہمارے دوست ایک اہم بات بھول جاتے ہیں کہ ایک مرم ملک میں رہتے ہیں۔ جمال بیدد کثرت سے آتا ہے۔ اگر زیریں حمد کے لباس میں مصنوی ریشے کی پتلون یا ریشی شلواریں مسلسل استعال میں رہیں تو جسم کو ہوا نہیں لگتی۔ پیدنہ خٹک ہونے میں نہیں آیا۔ پیدنہ میں تیزانی مادے اور پورک ایسلہ ہوتے ہیں۔ بیہ جلد کو جلا دیتے ہیں یا ان سے پیدا ہونے والی خراشوں پر پھیموندی لگ کرشد ید خارش پیدا ہوتی ہے۔

بھنسی نگلنے کے ساتھ سردی لگ کر زور کا بخار چڑھتا ہے۔ سردرد اور مثلی کے ساتھ بھوک اڑ جاتی ہے۔ سارا جسم درد کر ناہے۔ طبیعت کافی خراب ہوتی ہے۔ اور چرے برورم آجا تاہے۔

بیاری کا شدید حملہ ٹھیک ہو جانے کے باوجود اس کے دوبارہ اور سہ بارہ ہونے کے امکانات موجود رہے ہیں۔ بیاری کے علاج کے ساتھ ساتھ مریض کی صحت پر خصوصی توجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ کیونکہ بھیلاؤ کو روکتے والا جسم کا وقاعی نظام جب کمزور پڑتا ہے توالی کی ضرورت دہتی ہیں۔

# كاربنكل CARBUNCLE

### (شب چراغ)

---- ابتدا میں بیہ جلد کی سوزش ہے جوعام پھنسیوں نے درا گمری چلی جاتی ہے۔
پھر اس کے ورم کے اوپر پھنسیاں تکلتی ہیں۔ جن کے ساتھ بخار 'جسم میں ورویں 'شدید کزوری شامل ہو جاتے ہیں۔ پرانے استاد اس پھوڑے کے چکنے کا انتظار نہیں کرتے ہے۔ اسے کچاہی چیر کر اس کا سارا متاثرہ حصہ نکال دیتے تھے۔ پروفیسرحاتی ریاض قدیر صاحب نے ایک عزیز کے پھوڑے کو اس طرح نکال باہر کیا تو ٹھیک ہونے کے بعد وہاں پر اچھا خاصا گڑھا ماتی روگرا تھا۔

بد عام طور پر چینے ' کمر' ٹاگوں یا گردن پر ہو آ ہے۔ ہم نے اسے چرے پر بھی دیکھا

ہے۔ پکنے کے بعد اس پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں اور اس کے کئی منہ بن جاتے ہیں جن سے پیپ کے دھارے نکلتے ہیں۔ جسم کے جس کسی حصہ پر بید نمودار ہووہ حصہ تقریباً مکل کرختم ہو جاتا ہے۔

اس پھوڑے کے زیادہ ترشکار ذیابیلس نپ دق مگردوں کی خرابیوں اور کروری کے مریض ہوتے ہیں۔ عجب اتفاق رہا کہ ایک صاحب کویے پھوڑا دو مرتبہ نکلا۔ ان کے تمام فیسٹ ہوئے۔ معمولی کروری کے علادہ ان کو اور کوئی بیاری نہ تھی۔ گرکار بنکل تھا کے پورے عیف و غضب کے ساتھ پھیلا چلا جا آتھا۔ سوزش اور بیپ کو ختم کرنے والی بری بری عمرہ ادویہ سے بھی ان کو فا کدہ نہ ہو رہا تھا۔ دونوں مرتبہ جدید ادویہ کے ساتھ پچھ پرانے طریقے شامل کے تو ان کی جان چھوٹی۔ علاج آگر شروع ہی جس شدی سے کیا جائے تو بیپ اور جسم کو تباہی سے روکا جاسکتا ہے۔ پھوڑے اور پھنیاں ایک عام کیفیت ہے۔ ان کے علاج میں ادویہ کے علاوہ مقامی طور پر کرنے کے پچھ اہم کام بھی ہیں۔

## جلد کی سوزشوں کے علاج میں اہم امور:

- 2- علاج شروع کرنے سے پہلے جرافیم کی قتم اور ان پر موثر ادوبیہ کا پند چلاتا لیمیٰ Culture & Sensitivity کا پند چلا لیما ایک عمدہ آغاز ہے۔ لیکن سے کام مہنگا اور بعض او قات لیمارٹریوں کی لاہروائی کے باعث غیر بھی ہوجا آ ہے۔
  - 3- زخوں کوگر میانی اور صابن سے اچھی طرح دحو کرصاف کیا جائے۔

ورنہ مرم پانی میں Dettol یا Savion الاکرزخم اور اس سے اس پاس کو صاف کیا جائے۔ان معاملات میں Cetavion کے 0.5% لوشن کو بڑی شمرت ہے۔

اد- مریض کے لباس روال ولیے بسری جاور کمیہ کے خلاف روزانہ ابالے

- مقامی طور پر لگانے کے لئے Burnol Neomycin Furacin Dalacin-Gentamycin-Bacitracin کے مرہم مشہور ہیں۔ اگر سوزش معمولی ہوتو نہی کافی رہتے ہیں۔
- مریض کی عمومی محت پر پوری توجه دے۔ وہ زیادہ دیر آرام کرے عوراک اچھی ا صاف اور سادہ ہو۔جس میں چکتائی کم اور گوشت سے بن چیزیں زیادہ ہوں۔ کملی ہوا بت مفيد ہوتی ہے۔
  - - 8- تبغ انه مونے دی جائے۔

# طب نبوی

سوزش سے ہونے والی بیار بول کے لئے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے برا سنری اصول رحمت فرمایا ہے۔

" بیاری کااصل باعث ' مریض کی قوت بدافعت می*س کی ہے*۔"

اس بارے میں انہوں نے متعدد اصول عطا فرمائے۔ جیسے کہ صبح کا کھانا ناشتہ جلد کرنا۔ رات کا کھانا ضرور کھانا اور اس کے بعد چھل قدی محوثی معمونی مقدار ضرور کھانا محرسزیوں کے ساتھ ۔ بھٹائیوں کی کثرت کو نابیند فرمایا۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ازواج مطهرات میں ہے بعض نے روایت کیا ہے۔ دخلعلى رسول الله صرت الله عليوسة وقلخرج على اصعبى بثرة - فقال :

عندل ذربيرة ؟ قلت : نعـم ـ قال: ضعيماعييها ـ وقال : غرلى ـ

"اللهم مصغمالكيير، ومكبرالصغير؛ صغير مايي. (ابن انسنی میسندرک انحاکم)

(میرے یہاں رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے۔ میری انگلی پر بھنسی نکل ہوئی متعی انسان میں انگلی پر بھنسی نکل ہوئی متعی انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ذریرہ ہے؟ بن نے کما۔ ہاں ؛ فرمایا کہ اس پروہ لگاؤ اور یہ دعا پڑھو۔

'''اے اللہ ہمارے تو بروں کو چھوٹا کرنے والا ہے اور چھوٹوں کو برا کر ہاہے۔ جو پچھے جھے لکلا ہے اے چھوٹا کردے۔'')

وہ اس ترکیب سے ٹھیک ہو سکئیں۔ ام رافع روایت فرمائی ہیں۔

كان لا يعيب المنتبى طاللُ عَلَيْم قرحة ولا شوكة الا وُضِع عليها الحناء .

(نی صلی الله علیه و آله وسلم کو زندگی میں جب بھی مجھی کاننا چیمایا زخم ہوا تو انہوں نے اس پر بیشہ مندی نگائی۔)

(تندی-ابوداؤد-این ماجه-احمه-سندرک الحاکم) زخوں سے سوزش کچیل کر زہریاد اور سرخ باد کی شکل اختیار کرتی ہے آگر زخم یا کچنسی کا ابتدائی علاج درست ہو تو سوزش نہ کچیل سکے گی- مسلسل لاپرواہی اور مریض کی کزوری مل کرمعمول سوزش کو جان لیوا مصیبت بنا لیتے ہیں۔

بھنسیوں کے علاج میں مقامی طور پر مندی لگانا بھترین علاج ہے۔ اور اپنی طرح ذریرہ کو اس طبیب اعظم سے سند حاصل ہے۔ ہم نے ان تمام جراشیم کش ادویہ کو ایک آسان شکل دے کر ہروقت اور ہرجگہ لگانے کے قابل بنالیا۔

معتر فاری ' مرکی ' لوبان ''گوگل ' حب الرشاد ' قسط شیرین ' کلونجی ' سناء کمی کو اس عظیم سرکارے سوزشوں میں افادیت کا مژدہ میسرہے۔ ابتدا میں ہم نے۔ قط شیری (سنوف) --- 10 گرام بیرث --- 60 گرام

یں ایک روز رکھ کر اس کے حل پذیر جوہر حاصل کرکے پھنسیوں پر لگائے جو کہ مغید رہے۔ لیکن ول بیں سپرٹ کے خلاف سے وسوسہ رہا کہ یہ الکعل سے مرتب ہے۔ اور سرکار والاتے اسے ہرشکل بیں ناپند فرایا ہے۔ اس لئے ہم نے ادویہ کو ایسے سرکہ بیس حل کرنا شروع کیا جو فروٹ سے بنا ہو۔ بازار بیس تیزاب اور وو مرے کیمیات سے بنا کرنا شروع کیا جو فروٹ کے بنا ہو۔ بازار بیس تیزاب اور وو مرے کیمیات سے بنا مورستا لما ہے۔ لیکن اس کی افادت اصلی سرکہ کے برابر نہیں ہوتی۔ اس لئے ہم نے فروٹ کا سرکہ استعال کیا۔

جب سوزش زیادہ ہو تو مریض کی قوت مدافعت کو ہدھانے کے لئے شد انمار منہ دیتا ضروری ہو جا تا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی جدید دوائی افادیت میں اس کامقابلہ نہیں کرسکتی۔

پھو ڈول کے علاج میں قبط شیریں کے 4 گرام میج۔ شام کھانے کے بعد دیتا ایک میجی شام کھانے کے بعد دیتا ایک مینی علاج ہے۔ گراس کا اگر ذرا دیر سے شروع ہو تا ہے۔ اس لئے ساتھ میں جدید ادو یہ میں سے کوئی ددائی ابتدائی طور پر چند دن کے لئے شامل کردی جائے تو کوئی مضا کقہ نہیں۔ جیسے بی بخار کم ہویا سوزش کم ہواسے بیتد کردیں۔ اس کے استعال کے بعد ددیارہ کا اندیشہ نہیں رہتا۔

# הלה כור שפנים וmpetigo contagiosa

جلد پر جراقیم کی سوزش کے بعد پتلی دیداروں والے آلبے نظنے ہیں۔ یہ چند محمنوں میں پھوٹ جاتے ہیں۔ ان سے بلکے زرد رنگ کی گاڑھی ایسدار رطومت نکلتی ہے۔ جو جسم پر سنری رنگ کے حیکے بنا دیتی ہے۔ پچھ آلبے 3-2 سنٹی میٹر رقبہ اختیار کرکے پیپ سے بھر جاتے ہیں پیپ ختک ہونے پر اس کے حیکے

#### تكتے ہیں۔

علامات: یہ بیاری زیادہ تر موسم گرما میں بچوں کو ہوتی ہے یہ عام طور پر جلد کی دو سری بیاریوں جیسے کہ خارش بھری دانوں اور جوؤں کے زخموں میں جرا شیم کے اض بی بیاریوں جیسے کہ خارش بھری دانوں اور جوؤں کے زخموں میں جرا شیم کے اض بیاری دانوں سے آیک سرخ داغ کی حیثیت میں خام ہوتی ہے۔ آبلوں کا صورت میں شروع ہوتی ہے۔ آبلوں کا شفاف پانی دنوں میں محاز می پیپ کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔ یہ بیپ خشک ہو کر سنری جھکے بنا شفاف پانی دنوں میں محاز می پیپ کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔ یہ بیپ خشک ہو کر سنری جھکے بنا دی ہے۔ جن کے کناروں سے ایسدار رطوب نکتی رہتی ہے۔ ان چھکوں کو آثاریں تو ان کے کہاں ذخم کی صورت میں کی کی می نظر آتی ہے۔

ان آبلوں کا مواد جرافیم کی دو مشہور قسموں Staphylococi یا streptococci ہے جرا ہوا ہو تا ہے۔ اس لئے جب وہ کمی بھی جگہ تندرست جلد کو لگتا ہے تو وہاں پر بھی اس بیاری کو شروع کردیتا ہے۔ اس لئے بیاری کا contagiosa س کی چھوت کی عادت سے پڑگیا ہے۔

ید بیاری کھال کے اندر تک نہیں جاتی۔ اوپر کی تنوں تک محدود رہتی ہے۔ اس لئے تھیک ہونے کے بعد داغ نہیں رہتا۔ لیکن ان لوگوں میں جن کو پیدند زیادہ آ آ ہے یا گری کے موسم میں تا کلون کا لباس پہنتے ہیں ان کی جلد لیسینے سے گل جاتی ہے۔ جس پر جرا شیم کی آمدید بیاری پیدا کردیتی ہے۔

علاج

اس کا آسان رین علاج زخموں کو صاف کرنے کے بعد کوئی بھی جرا شم کش کریم جسے کہ Furicin -Fucidin -Tetracycline ہے۔ لیکن کریم لگانے سے پہلے چھکوں کا آثار لینا ضروری ہے۔ اگرچہ جن کی تطیف بھیل گئی ہو۔ بخار زیادہ ہو ان کو کھانے کی سرائق ویت ہیں جیسے کہ کھانے میں جیسے کہ کھانے Achromycin--Cloxacillin--Erytrocin

اکٹر بچوں میں یہ بیاری چند دن رہنے کے بعد اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر دوائی بھی دی گئی ہو تو نام دوائی کا ہو جا تا ہے۔

## سرخ باد ERYSIPELAS

یہ جلد کی پھیلنے والی شدید سوزش ہے جس کے ساتھ تیز بخار بھی ہو تا ہے۔ یہ Streptococcus نوعیت کے جراقیم سے ہوتی ہے۔ جراقیم جسم میں براہ راست داخل ہوکر لسفائی نظام کومتا شرکرتے ہیں۔

علامات: جرافیم کے جسم میں وافل ہونے کے 5-2 دن کے بعد مریض کو سخت سردی کے ساتھ شدید بخار' سردرد' مثلی' قے' بے قراری ہوتے ہیں۔ اس کے ود سرے یا تیسرے دن پھولے ہوئے سرخ داغ نمودار ہوتے ہیں۔ جن میں آسلے بھی پڑکتے ہیں۔ بچوں میں یہ دانے چرے' کانوں کے اردگر داور ٹانگوں پر ہوتے ہیں۔ جبکہ بردوں میں پیٹ پر بھی نکل سکتے ہیں۔

اس بہاری کے جرافیم جسم کے اندر جاکر گردوں میں سوزش پیدا کرنے کے علاوہ سارے جسم میں زہروادادر گلبیاں ہتا سکتے ہیں یا کاربنکل کی مائند بوری جلد پھوڑے کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اختیار کر سکتی ہے۔

عام طور پرید بیاری 3-1 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں جٹلا ہونے والوں کی جان کو خطرہ بھی ہوسکتا ہے۔ بلکہ اکثراو قات بیر دیکھا گیا ہے کہ اس میں شرح اموات 40

#### فصدی کے لگ بھک رہتی ہے۔

#### علاج

اکشر ڈاکٹراب بھی ہنسلین کے نیکے پیند کرتے ہیں جو کم از کم ہفتہ بھر دیئے جائیں۔ جن کو اس سے حساسیت ہو وہ وہ سری جراحیم کش ادویہ لے سکتے ہیں۔ پچے مریضوں پر اس کا حملہ بار ہار ہو تا ہے۔ ان کو ہنسلین سے بنی ہوئی مرکب گولیاں معمولی مقدار میں کئی ہاہ تک دی جائیں — حفاظتی طور پر جلد کو صاف رکھنا اور قوت مدافعت پر توجہ دینا ضروری ہے۔

#### CELLULITIS

# جلدكي تصلنے والى سوزش

سمی بھی زخم میں پھیلنے والے جرافیم داخل ہو کر سوز شرکی بھی طراف تک لے جاتے ہیں۔ یہ صورت حال ان مریضوں میں زیادہ ہوتی ہے جو پہلے سے سمی الی پیاری میں جٹلا ہوں جو ان کے جسموں کی توانائی کو کم کر رہی ہو اور جسم پر ورم آگیا ہو۔ اس ورم میں جرافیم داخل ہو کرالی سوزش پیدا کرتے ہیں جو پھیلتی جاتی ہے۔

علامات: بیاری کی نوعیت اور علامات سرخ باد کی مائند ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ اس میں سوزش کے برزی صرف اتناہے کہ اس میں سوزش کے برزیے واضح اور محدود ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے کنارے متعین نہیں کئے جاسکتے۔ کیونکہ یہ چھیلتی چلی جاتی ہے۔

ابتدا سرخ داغول سے ہوتی ہے۔ جن میں درد ورم شروع ہو جاتے ہیں۔ جن کے بعد دہال پر بیپ پڑنے کے علاوہ خون کے دور ان میں بندش کے باعث Cangrene بھی ہوسکتی ہے۔

#### علاج

بہترین علاج ہے کہ مریض کی پیپ لے کراسے لیبارٹری میں بھیج کراس میں موجود جرافیم کا پتہ چلا کر ان کے لئے موثر ادوب کا پتہ چلا لیا جائے۔ یہ در درافیم کا پتہ چلا کر ان کے لئے موثر ادوب کا پتہ چلا لیا جائے۔ یہ ورند لئی چرافیم کی بھی اچھی لیبارٹری میں ہوسکتا ہے۔

ورند لئی چرافیم کی اچھی لیبارٹری میں ہوسکتا ہے۔

ورند لئی چرافیم کی جائیم ہوں کی جائیں جن کا دائرہ عمل دسیج ہو اور وہ زیادہ استعال میں نہ آتی ہوں۔ جسے کہ استعال میں نہ آتی ہوں۔ جسے کہ ورافیم ان کے عادی نہ ہو چکے ہوں۔ جسے کہ مان کے عادی نہ ہو چکے ہوں۔ جسے کہ استعال میں نہ آتی طور پر زخوں کو صاف رکھنا کانی ہے۔ جس کے لئے کہی جی جرافیم کی دوائی کا استعال کانی ہے۔ البتہ مریض کی عموی صحت پر قوجہ اشد ضروری ہے۔

# متعدی خارش SCABIES

خارش کی بید وہ بدترین قسم ہے جو ایک وقت میں پورے پورے محلہ کو اپنی لپیٹ میں

لے لیتی ہے۔ بیاری کا سبب ایک نخا سا کھٹل کی ماند کیڑا ہے جے
Sarcoptes Scablel کتے ہیں۔ بید متعدی بیاری ہے۔ جو ایک ہے ووسرے کو براہ

راست رابطہ یا آلووہ کپڑوں کے استعال ہے ہوتی ہے۔ ایک مغائی پند مخض جب سی

مریض کے بستر سوتا ہے یا کوئی گھری میں آیا ہوا معمان صاف ستحرابستر بھی استعال کرجائے

تو بیاری کاکیڑا اس میں جاگڑین ہو کر آئندہ استعال کرنے والوں کو بیار کر تا رہتا ہے۔

وہ لوگ جو ہا قاعدگی سے نہیں نماتے یا کپڑے جلد جلد تبدیل نہیں کرتے ان کو اس یہاری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بھارت کے وسطی اصلاع کے لوگ سردی کے دنوں ہیں روئی وار بنڈیاں اور بھاری سویٹر لباس کے پنچے پہنتے ہیں۔ یہ گرم کپڑے میپنوں تبدیل نہیں ہوتے۔ ان پر ممل کی حمیں چڑھی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کی روئی کی بنڈی دیکھی ممئی' ایسا معلوم ہو آتھا کہ پلاٹک کی بنی ہوئی ہے۔

رام کلی لاہور میں پورب کے ایک بزرگوار رہا کرتے تھے۔ نما تو شاید مجھی لیتے ہوں مے۔ لیکن کرم کپڑوں پر دھلنے کے آفار مجھی نظرنہ آتے۔ان کے لباس میں جو کیں 'کمٹل اور خارش والے کیڑوں کی متعدد فتمیں مستقل پرورش پاتی تھیں۔

چھوٹے شہوں میں غلیظ ہو ملوں اور کرائے کی رہائش گاہوں کے بستران سے اٹے

پڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس کا کیڑا ہر موسم میں زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن سرد اور مرطوب ہوا میں خوب پھلتا پھولتا ہے۔ صفائی سے لاپروائ رکھنے والا ہر گھرانہ سردی کے موسم میں تھجلاتا نظر آتا ہے۔ تھجلی کی بیہ قتم بور پی ممالک میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان ممالک میں لباس کو تبدیل کرنے اور سردی کے موسم میں جسم کو ٹھیک سے دھونے کا رواج نہیں ہوتا۔

اندن کے ایک سکول کے بچول میں یہ بیاری میمیل میں۔ استانی نے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ علاج کے لئے بلدیہ کے متعدی امراض کے مرکز میں جائیں۔

تماشاد کیھنے ہم بھی گئے۔ مرکز میں بچوں کی ستھرائی کے لئے متعدد کمرے اور کافی عملہ تھا۔ ہر بچ کو اسٹنج سے مل کراچھی طرح نملانے کے بعد جسم خشک کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوائی لگا کر آدھ مھنٹہ انتظار کردایا جاتا۔ اس دوران اس کے لباس کو بھاپ دی گئی اور وہ کیڑوں سے پاک ہوگیا۔

وہاں جاکر معلوم ہوا کہ آدھے شہر کے بیچے اس میں چٹلا ہیں۔ اگر بچوں کی اتن تعداد خارش کا شکار تھی تو ان کے بڑے بھی تو اس کا شکار ہوں گے۔ یورپ کے دو سرے ممالک ادر خاص طور پر اٹلی 'فرانس' یو گوسلادیہ وغیرہ کے دیمات میں غلاظت کے ساتھ خارش کو ہر عبکہ چھلتے بھولتے دیکھا ہے۔

پاکستان کے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بعض علاقوں میں موسی اثر ات مخربت اور جمالت کی وجہ سے غلاظت کا شکار رہتے ہیں۔ پچھ علاقوں کے لوگ نماز با قاعد گی سے پڑھتے ہیں لیکن وضو کے علاوہ باتی جم کی صفائی پر توجہ نہیں ہوتی۔ لاہور کے سپتالوں میں اکٹرڈاکٹر فارش کے مریضوں سے صرف ایک بات پوچھاکرتے تھے۔

كياتم كرا في محصّ تقع؟

کیاتہارے گر کراجی ہے مہمان آئے تھ؟

كراجى كوك صاف ستحرب اور فلاظت سے دور ين- محربد تسمى بي ب كدوبان

پر پینے والا پانی بیشہ جرافیم آلود ہو تا ہے۔ اس وجہ سے کرا بی اور حیدر آباد بیس بچھلے تمیں سالوں سے بیٹ کی بیاریوں کی وہائیں بھیلتی رہتی ہیں اور اس طرح خارش کی متعدی شم وہاں سدا بمار رہتی ہے۔ ہوا بیس نمی اور گرمی بستروں کو دھونے نہیں دہی۔ کھاراور' بیرکالونی' ناظم آبادے اکثرعلا قون میں خارش کو ہروقت تھیلے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

### وبالى صورت حال:

یاری کا باعث ایک نعا سا کیڑا ہے۔ اس کی مادہ جلد کی موٹائی میں Stratum Corneum نای ند میں سرتگ بنا کردا قل ہوتی اور وہاں پر ایک وقت میں 3-4 دینے ہے۔ 2-1 انڈے ویتی ہے۔ 27-25 انڈے دینے کے بعد دہ خود مرحاتی ہے۔ ان اعدوں سے 3-4 دن کے بعد چھ ٹاگوں والے بیچ نظتے ہیں۔ جو جلد کے اوپر اور اپنی سرگوں میں ریکتے رہجے ہیں۔ اس دوران ان کو اگر کسی کی تندرست جلد سے رابطہ ہو جائے تو اس ست کو نکل جاتے ہیں ورنہ اس اسامی (مریض) کی جلد میں کوئی نیا ٹھکانہ تلاش کرسکہ ایک اور نئی نسل کی واغ بیل والے ہیں۔ چو تکہ یہ کیڑے دن کو سوتے اور رات کو جا مجتے ہیں۔ اس لئے ان سے ہولی قارش بھی رات ہی کوزیادہ ہوتی ہے۔

علامات: مریض کو ابتدا میں صرف خارش ہوتی ہے اور وہ بھی رات کو۔ کیڑوں کے جسم کے واضل ہونے یا بناری شروع ہونے کے تقریباً چھ ہفتوں سے بعد علامات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تین اہم نکات پر توجہ دی جائے تو تشخیص بھٹی اور آسان ہوجاتی ہے۔

- 1- ایک گمرکے متعدد افراد ایک ہی وقت میں تھجلاتے دیکھے جاتے ہیں جو کہ اس کے متعدی ہونے کا ظہار ہے۔
- 2- خارش مرف رات کے وقت ہوتی ہے۔ بستر بعتا زیادہ گرم ہو خارش اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔

### 3- مرون اور چرسد پر خارش نسي بوتي۔

جم کے زیادہ متاثر ہونے والے صے بغلیں 'رانوں کے درمیان اور ان کی اندرونی ست 'الگیوں کے درمیان اور ان کی اندرونی ست 'الگیوں کے درمیان 'چماتیوں کے ارد کرد' ناف اور اس کے گردونواح میں۔ ٹاگوں اور پیرول کی انگیوں سے درمیان کے علاوہ خارش کی شدت زیادہ طور پر جم کے متعدد حصوں پر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست کو متعدد شہول میں رہنے کی وجہ سے یہ خارش ہوئی اور مخلف مقامات پر لوگوں نے ہم دئی سے علاج کیا۔ کافی دنوں میں تھجلانے کی آزمت اور بزیمت برداشت کرنے ہمارے میں تھاری قرار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ برداشت کرنے کی ویسب بردعاوی۔

"جا الجمع خارش پر جائے ماک تو جار بھلے مانسوں کی مجلس میں بھی بیٹھنے کے قاتل ند رسبے۔"

جن مریضوں کا رنگ صاف ہو ان کو کمنی کے جو ڑے اوپر بھنسیوں کے اطراف میں یہ چھوٹی لیکر محدب شیشہ کی مدے ویکھی جاسکتی ہے۔ یہ مادہ کا انڈے دسینے کا اؤہ ہو تا ہے۔ جس میں سے مادہ کو کھرج کر نکال کر خورد بین سے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مریض کے متاثرہ مقامات پر چھوسٹے چھوسٹے والے نکلتے ہیں۔ جو ایک دو مرے سے علیحدہ کرے موتیا رنگ کے ہوتے ہیں۔ بو ایک دو مرے سے علیحدہ کرے موتیا رنگ کے ہوتے ہیں۔ بو ایک دو مرے سے علیحدہ کرے موتیا بھت چھوسٹے والے نکلتے ہیں۔ بار بار محجالاتے سے سرگوں کی باریک چھت چھل جاتی ہے۔ کھولانا چونکہ لگا آر عمل بن جاتا ہے اس لئے جلد پر خواشیں آتی ہیں بعض مریض تو اتنی شدت سے خارش محسوس کرتے ہیں کہ وہ کھجلانے کے کشمیاں اس بھی دو سے آلات استعال کرنے پر مجبور ہوجائے ہیں۔

فارش کے ایک مریض نے اپنی کیفیت کے اظمار میں کما تھا:

"خارش کے مریض اور ناکام عاشق کی رات بری انت ہے گزرتی

٣-۾

شدت کے ساتھ کی گئی تھجلی سے پیدا ہونے والی خراشوں میں جرا شیم داخل ہو کر اسے طلا کی سوزش یا بیپ بھری بھنسیوں میں خفل کر سکتے ہیں۔ انگریزی محاورہ A Pimple Rode on an Ulcer کے مصدان خارش کے اور چاھی سوزش فوری سائل کا باعث بنتی ہے۔ جس کے لئے واقع عفونت ادویہ دینا ضروری ہوجا تا ہے۔

# بيجيد كيال:

اس خاریش کا جنتی جلدی علاج ہو جائے اتنا ہی بهتر ہے۔ ورنہ میہ مندرجہ ذیل خطرناک مسائل پیدا کر سکتی ہے۔۔

- 1- سوزش: اس کی وجہ سے فدودوں کا پھولنا 'متاثرہ حصہ میں ورم ' ورد ' پہیپ ' بخار اور کمزوری
- 2۔ انگیزیما: بہاری کے واقعت آئیں میں ملا کرایک بدنما زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن کے اور چھکے آئے ہیں ان سے بسدار پانی یب نطلتے رہتے ہیں۔
- 3- حساسیت: Allergy- جسم میں ایک پیرونی عضر بین کیڑوں کی موجودگی حساسیت
  کے عمل کا باعث ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ علاج میں استعال ہونے والی اوویہ میں
  سے خاص طور پر Lindane وغیرو سے شدید قتم کا حساسی ردعمل ہوسکتا ہے۔ جس
  میں مقائی طور پر خارش کے علاوہ انگیزیماوغیرہ بھی بن سکتے ہیں۔
- 4- محروول کی سوزش: کیڑول کے اجسام سے نگلنے والی زہری کردول پر برے اثرات رکھتی ہیں۔ خارش اگر زیادہ عرمہ رہے تو کردول کوفیل کردسینے والی بہاری Glomerulo Nephritis ہونے کے امکانات پر اموجائے ہیں۔

بعض او قات خارش کے ساتھ دوسری بھاریاں بیک وقت ہوتی ہیں۔ اکا المحالی خارش کو دکھ کردوسرے کسی مسلے پر توجہ نہیں دیتے اور اس طرح بعض خطرناک بھادیاں توجہ سے ذکل جاتی ہیں۔

#### علاج

اس پیماری کا علاج مشکل نہیں ہے۔ لیکن پچھ باتیں الیبی ہیں جن کو توجہ بیس رکھے بغیر کامیانی کے امکانات کم ہوتے ہیں یا پیماری دوبارہ ہوجاتی ہے۔

- 1- مگھرے تمام افراد کا معائد کرے ہر مریض کا پورا علاج کیا جائے جن میں ابھی علامات موجود نہیں ان کو بھی ایک مرتبہ ضرور دوائی لگا دی جائے۔
- 2- مریض کے تمام کیڑے ' بستر پانی میں ابالنے کے بعد ان پر گرم گرم استری چھیری جائے۔ دوائی لگانے کے بعد پستاجانے والا ہر کیڑا ابلا ہوا ہو۔

اگر کسی ہپتال ہے بندوبست ہو سکے تو ابالنے کی بجائے ان کی بدی مثین میں Sterilise کروالیا جائے۔

5. جلد اور سرگوں میں پائے جانے والے اندے کی بھی دوائی سے نہیں مرتے۔ جبکہ لگانے والی کی بھی دوائی سے نہیں مرتے۔ جبکہ لگانے والی کی بھی اچھی دوائی سے تمام کیڑے مرجاتے ہیں۔ اس لئے ایک مرجہ دوائی نگانے کے 7-5 دن بعد دوائی دوبارہ لگائی جائے۔ کیونکہ استے دنوں میں اندوں سے بیچے نکل آتے ہیں۔ دوسری بارکی دوائی ان بچوں کو بھی بلاک کرکے مریف کی کمل شفایا بی کا باعث ہوگی۔

### دوائيس:

اس بیاری کے لئے کھانے والی کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ جو لوگ بیکار میں دوائیں دوائیں دوائیں دوائیں دوائیں دوائیں درت کی صورت کی سے آشا نہیں ہوتے البتہ حساسیت کی صورت میں اندرونی علاج مناسب ہوسکتا ہے۔ فارش کے دانوں میں آگر پیپ پڑمٹی ہو تو پہلے پیپ کا علاج حسب ضرورت Antibiotics سے کیا جائے اور اس کے ختم ہونے کے بعد فارش علاج حسب ضرورت

کاعلاج کیا جائے۔ اس کے علاج میں متعدد اودیہ اچھی شہرت رکھتی ہیں۔

گندهک کامریم:

يەسب سے برانااور آسان تسخد ہے۔جس میں

9رام پی ہوئی صاف گندھک Sulphur PPT

ويسلين (سفيديا زرد) Vaseline

90گرام

(اس کی جگه لیکوئیڈ پرافین بھی استعال کی جاسکتی ہے)۔

ایک عرصہ سے گندھک کا یہ 10 فیصدی سرکاری شفاخانوں سے ویا جا رہا ہے اور منید ہے۔ لوگوں نے اس آسان نسخہ میں کئی قتم کے فیر ضروری اضافے کئے ہیں جن میں سے بعض ادویہ مفز بھی ہیں جیسے کہ مرداستک 'سندھور وغیرہ۔

گذھک کا مرہم رات کو نما کر جم خٹک کرنے کے بعد لگایا جا آہے۔ اور پھر ہردات تین ونوں تک لگایا جا آ ہے۔ لوگ اس کی چپک اور بدیو کو ٹاپند کرتے ہیں۔ 80 فیصدی مریض شفایاب ہوجاتے ہیں۔

Benzyl Benzoate کے 25 فیصدی اہملشن کو اس کے علاج میں بری شہرت عاصل ہے بلاشہ سے مفید اور آسان علاج ہے۔ بازار میں سے دوائی مات کو نما Ascabiol-Scabicine-Scabicure کے ناموں سے کمتی ہے۔ یہ دوائی رات کو نما کر لگائی جاتی ہے۔

نمانے کے دوران مربین کے دانوں اور بھنسیوں پر اچھی طرح صابن لگایا جائے۔ اے اسفنج سے ملاجائے آگ کہ سرگوں کے اوپر میل اور مٹی سے اگر کوئی رکاوٹ بن گئ ہے تو وہ دور کردی جائے۔ آگ کہ دوائی کیڑوں کے چیپنے کی جگہوں تک پہنچ جائے۔

جم کو خنک کرنے کے بعد کرون سے نیچ سارے جم پردوائی چیردی جائے۔ خنگ مون کے بعد مریض سو جائے۔ اسکلے دن نمانا ضروری نہیں۔ یمی عمل 6-5 دن کے بعد

دوبارہ کیا جائے۔ اگر صفائی احجی طرح کی گئی ہو تو اکثر مریض ایک بی مرتبہ کی دوائی سے شفایاب ہوجاتے ہیں۔

MESULPHEN - کچھ کمپنیوں کے یماں سے اس نام کا مرہم آیا کر آتھا جبکہ بائیر کمپنی کا بنا ہوا Mitigal کا مرہم 10 فیصدی لوشن یا مرہم کی شکل میں مریش کو نہلانے کے بعد مسلسل تین را تین گئی جا تا ہے۔ اس میں بدی خوبی ہے ہے کہ اسے پھیھوندی سے پیدا ہونے وائی متعدد سوزشوں خاص طور پر داد' داد قوبا وغیرہ میں بھی بیرے وثوق سے دیا جاسکا ہے۔ لینی تشغیم میں اگر خلطی بھی ہو تو بھی ہے دوائی قائل اعتاد ہے۔

Lindane - Lorexane - Tetmosol - یہ تمام اوویہ سیمکین سے مرکب بیں بلکہ Gama 'Benzene Hexachloride - در حقیقت سیمکین ہے۔ ان کی مختف شکوں کو 25-1 فیصدی لوشن' صابن' مرہم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ BHC ایک شختہ کرم کش دوائی ہے اور DDT کے بعد اسے گھروں اور کھیتوں میں کیڑوں کمو ژوں کے خلاف بدی کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

کیمیادی طور پر ان کو Chlorinated Hydrocarbons کے قبیلہ سے موسوم کیا جا تا ہے۔ ان جس سے ہرددائی اعصاب کے لئے معزادر جگر پر مملک اثرات رکھتی ہے۔ کسی زائے جس ان کو کتوں کے جسم سے چیڑا تاریخے لئے استعال کیا جا تا تھا۔ چران ہوں کہ ان کے معزا ثرات کو جانتے ہوئے یہ انسانی جسم پر کس تقریب جس کنے لکیں؟ جلد پر اگر کوئی معمولی می بھی خراش ہو تو یہ خطرتاک بن جاتی جس۔ ان سے حساسیت کا امکان زیادہ ہے۔ اس کے علاج کی جدید ادویہ جس سب سے عمدہ Mesuiphen ہے۔ محربہ قسمتی سے وہ یازار جس دستیاب نہیں۔ اس کے بعد کا محد کا محد کوئی محربہ چند سیکنڈ کے لئے پرٹ کی مانند گئی جیں۔ چھوٹے بچوں کو یہ بیں۔ نیکن زخون پر ایک مرتبہ چند سیکنڈ کے لئے پرٹ کی مانند گئی جیں۔ چھوٹے بچوں کو یہ محلول بانی جس طاکر رکانا چاہئے۔ عام طور پر 3-2 مرتبہ لگانا کانی ہو تا ہے۔ لیکن

- 1- دوائی رات کواچی طرح نمانے کے بعد لگائی جائے۔
- 2- دوائی لگانے کے بعد مربین البے ہوئے کڑے پنے "کیونکہ اس کے کیڑے کیڑول کے بخیوں اور جو ژول میں محمس کا کانی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں۔

# طب نبوی

کمہ معطمہ اور مدینہ منورہ میں پانی کی کی کے باوجود حمد نبوی کے مسلمان اپنالباس صاف ستمرا رکھتے تنے اور ہر محنص ہفتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ ضرور نما آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مبحد نبوی میں پہلے ہی جمعہ کے موقعہ پر لوگول کی بودوباش کا طریقہ دیکھ کر تنظم فرمایا:

اد تمام لوگ جمعه والے دن عسل کریں۔ اچھے لباس پہن کرخوشیو لگا کر مسجد بیں آئیں۔"

اس تھم کے بعد سوال ہی پیدا نہ ہو آ تھا کہ غلاظت سے پیدا ہونے والی کوئی بیاری اس معاشرے میں قدم جماسکے۔

گھریں حشرات الارض سے پیدا ہونے والے مسائل یا ان بیاریوں کی روک تھام کے لئے جو کیڑوں کو ژوں اور ان پر پلنے والے جراشیم کی وجہ سے ہوتی ہیں بزے آسان طریقے عطافرمائے سے۔

حفرت عبدالله بن جعفر روايت كرتيب كه ني صلى الله عليه و آله وسلم نے فرايا: بجن و ببوتكم بالشيح والمروالصعب تر -(ببتي)

(اپنے کھروں میں اکشی - مراور معتری دھونی دیتے رہا کرد)۔ یہ ایک لاجواب نسخہ ہے۔جس میں متھری بیار بوں کی روک تھام کی شاندار ترکیب میسرہے۔ طاعون کی مثال لیجئے۔ چوہوں کے جسموں پر پلنے والے پیو جب جرافیم آلود ہو جائمیں تو وہ مرنے والے چوہوں سے اثر کرانسانوں کو کانتے اور اس عمل کے دوران طاعون کے جرافیم کو تکدرست افراد کے اجسام میں واخل کردیتے ہیں اس بیاری کی روک تھام کے طریقتے پر ہیں ۔

- 1- چوہ بلاک کردیے جائیں۔
- 2- چوہوں پر بلنے والے طفیلی پوہلاک کردیے جائیں۔
- 3- پووں سے چیکے ہوئے طاعون کے جرافیم ہلاک کردیئے جائیں۔ ہرچوہے کو مار قا آسان کام نہیں۔ آج تک دنیا کے کسی بھی شریس چوہوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوسکا جبکہ کئی ایک کرم کش ادوبیہ پسو مار سکتی ہیں۔ کیا بیہ ممکن ہے کہ کسی علاقہ میں رہنے والے ہرچوہے کو پکڑ کراس پر سپرے کیا جائے آگہ پسو مرجائیں؟

ان تمام مشکلات سے نجات اور مسئلہ کا آسان حل یہ ہے کہ مرگھروالا اپنے گھریں معتر 'افتیج اور مرکی دعونی دے۔ اس نسخہ کی نتیوں دوا کمیں کرم کش ہیں۔ یہ ہر قسم کے معز صحت حشرات کو مار سکتی ہیں۔ ان میں مراور لوبان طاقتور جرا شیم کش ہیں۔ یہ کیڑوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ گھریٹر کم جو مرکز جرا شیم کو بھی ہلاک کرنے پر قاور ہیں۔

### خارش اور مر:

جلدی بیاریوں کے علاج میں فراعنہ مصرکے حمد سے مرکو مختلف شکوں ہیں استعال کے اوبار اور کے علاج میں فراعنہ مصرکے حمد سے مرکو مختلف شکوں ہیں استعال کیا جاتا رہا ہے۔ چو تکدیہ مفید متنی اس لئے 5000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ برنش فارما کو پیا ہیں مرکو ایک باضابطہ دوائی کے طور پر شلیم کرنے کے بعد جسم کے نازک ترین حصہ منہ ہیں لگانے والی ادویہ ہیں Tr.Myrrh کو ایک ضروری جزو تشلیم کیاہے۔ مسوڑ عوں کی سوزش کے لئے تیار ہونے والے تمام مرکبات میں مرشامل ہوتی

ہـ

ہم نے ابھی دیکھا کہ متعدی خارش کے علاج کے لئے جدید اوویہ میں سب سے عمدہ اور قابل اعماد Benzyl Benzoate ہے۔

مرکی قدرتی ساخت میں 10 فیصدی کے قریب یہ دوائی اور ساتھ میں Benzyl Cinnamate بھی 12 فیصدی کے قریب پایا جاتا ہے۔ چو تکہ ہماری مطلوبہ دوائی کے علاوہ دار چینی سے مرکب ہے۔ اس میں وہ تمام کیمیات طبح بین جو لوبان ' بلسان اور گوگل میں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے مرا یک ہمہ صفت دوائی ہے۔ جواتی محفوظ ہے کہ منہ میں بھی لگائی جا حتی ہے۔ اصول کے مطابق جب خارش کے دانوں میں پیپ پر جائے تو پھر میں بیپ کا علاج پہلے کیا جائے اور خارش کا بعد میں۔ لیکن مروہ شاندار دوائی ہے جو ہر مرحلہ میں لیپ کا علاج پہلے کیا جائے اور خارش کا بعد میں۔ لیکن مروہ شاندار دوائی ہے جو ہر مرحلہ میں لگائی جاسکتی ہے اور مفید خابت ہوگی۔

مرکا 5 فیصدی محلول سرکہ میں تیار کرکے لگانا زیادہ مفید ہے۔ ویسے اس کو سپرٹ میں حل کرکے لگائے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اثر کو لمباکرنے اور جلد کو ملائم رکھنے کے لئے اس طاقت کا محلول زینون کے تیل میں بھی بنایا جاسکتا ہے۔

ہم نے اپنے مریضوں کو الشیخ - برگ مہندی اور مرکا مرکب کا 100 گرام سنوف ایک لیٹر پھلوں کے سرکہ میں ملا کر تھوڑی دیر گرم کرنے کے بعد چھان کر لگوایا۔اللہ کے فضل سے خارش کی برتتم ہفتہ بحر میں دور ہوگئ۔

طب جدید میں نوبان سے بتا ہوا تھی Benzoin Co زخموں اور سوزشوں کے علاج میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس کا کیمیاوی نمک Sod. Benzoate خارش کے علاوہ جلد پر پڑنے والے ابھاروں اور واد قوبا کے علاج میں بذات خود اور مرکب صورت میں Whitfield Ointment کے نام سے برنا مشہور ہے۔

### پی PITYRIASIS VERSICOLOR

مرم ممالک میں رہنے والے محرے رنگ کے نوجوانوں کی جلد پر سفیدی ماکل دھیے کردن۔ کندھوں اور چھاتی کے ساتھ بیٹ پر نکلتے رہتے ہیں۔ پنجاب میں بیرعام پیاری ہے۔ جے "محق "کتے ہیں۔ پنجاب میں بیرعام بیاری کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور ہیں۔ ہرج ہماہم ترین بیر ہے کہ جسم میں کلیم کی سے بید سفید دھیے نمودار ہوتے ہیں۔ اکثر نیم حکیموں کو دیکھا گیا ہے کہ جسم میں کلیم کی کسے بید سفید دھیے نمودار ہوتے ہیں۔ اکثر نیم حکیموں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مریضوں کو سپی جلاکر اس کا سفوف کھلاتے ہیں۔ ایسی مائیں بھی دیکھی گئی ہیں جو اے کو ڈھ کی فتم قرار دے کرروتی ہوئی ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں۔

یہ سفید داغ بیں چوندی کی ایک تتم Malassezia Fur Fur کے حملہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بیسچوندی الی جلدوں پر زیادہ اثر کرتی ہے جن کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اور وہ Cortisone کے مرکبات استعمال کر رہے ہوں۔ سرطان کے خلاف دی جانے والی اووسیہ کی موجودگی اس کے بدھنے کا باعث ہوتی ہے۔

کھال پر مختلف لمبائی اور چوڑائی کے ملکے رتگ کے دھے پڑتے ہیں۔ جو بالکل سفید نمیں ہوتے۔ لیکن بڑے واضح اور علیحدہ نظر آتے ہیں۔ ان کا زیادہ زور گردن اور چھاتی کے گردو نواح میں ہو تا ہے۔ ان پر چھلکے نہیں آتے۔ لیکن بار بار کھجلانے سے پہلے تھیکہ آسکتے ہیں۔ عام طور پر خارش زیادہ نہیں ہوتی۔ اکٹرنوجوانوں کو سالوں تک رہتی ہے۔ لیکن یہ داغ مستقل نہیں رہتے۔ علاج کے بعد چلے جاتے ہیں۔

مرم مکوں میں پیند ایک لازی عمل ہے۔اے خشک کرنے اور جلد کو موا لگانے کا

مناسب بندوبست موجود رہنا ضروری ہے۔ کم از کم گرمی کے دنوں میں ہر مخص کو سوتی بنیان پہننی چاہئے۔ آگ دہ پیننہ جذب کرتی رہے۔ لباس کھلا اور ہوادار ہونا چاہئے کیونکہ ناکلون کے کپڑول میں ہوا نہیں گئی۔ اور اس طرح جلد سے زیادہ پسینہ سوکھنے میں نہیں آ آ۔اور یہ پیننہ جلد کو گلا آاور بہمچوندی کو جلد کو متاثر کرنے کی جگہ میا کر آئے۔

جلد کی متعدد نیار یول مثلاً چکتائی کی زیادتی 'آخک' بذام اور حساسیت میں بھی جلد پر سغید و جیے پڑسکتے ہیں۔ جن میں فرق کسی مستند معالج کے بس کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ عام حالات میں ان داغوں کے معائنہ کے لئے مریض کو لیبارٹری کو مجبوانا معقول فیصلہ ہو تا ہے۔ تشخیص: ایک مریض کے سفید داغوں کو کھرچ کران سے حاصل ہونے والے چھیکے لیبارٹری میں بیمیج شکے تو یہ بھیجہ وصول ہوا۔

Scrapings from the patches on the lateral side of of neck (Lt) showed threads of MICROSPORUM FURFUR on KOH staining.

Sd/G.R. Qureshi

| علاج |  |
|------|--|
|      |  |

پروفیسر عبدالحمید ملک فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی جرافیم کش دوائی اس کا علاج
کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ اکثرادویہ سے قابو میں آجاتی ہے۔ لیکن مشکل یہ
ہے کہ چند روز دیے رہنے کے بعد پھرے فلا ہم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے دوائی بنیادی طور پر
متوثر اور پھیموندی کے خلاف مفید ہو۔ اور وہ پھیموندی کو عادی نہ ہونے دے۔

1۔ کھانے والی کوئی دوائی اس میں مفید نہیں۔ پھیموندی کو مارنے والی مشہور دوائی

Griseofulvin کی گولیاں اس میں بیکار ش۔

2- گندهک اور سلی سلک ایسٹ کی بیہ مرهم بڑی مشہور ہے۔

Sulphurppt.---5gm.

AcidSalicylic----3gm. کی سلک ایسڈ

....Vaseline----92gm

5- Selenium Sulphide کا 2.5 فیصدی شیمیو بازار میں بالوں کی خشکی وغیرہ کے لئے عام ملاہے۔ یہ شیمیو تمام متاثرہ حصوں پر پانی کے بغیر20--10 منٹ کے لئے روزانہ لگایا جائے اور اس کے بعد دھودیا جائے۔

عام طور پر یہ علاج 14-10 دن کیا جاتا ہے۔ بھی بھار اس سے جلن بھی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ بہاری کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لئے 4-3 میفتہ لگانے کے بعد بچھ عرصہ کے لئے اس طرح ہفتہ وارلگانا مفید رہتا۔

4- Zine Pyrithione کا یہ شیمیو بھی بازار میں ملتا ہے۔ اور شیمیو کو بھی نہ کور بالا ترکیب کے مطابق نگانامفید ہے۔

5- فوٹوگرافی میں ایک کیمیکل Sodium Hyposulphite استعال ہوتی ہے۔ جے وہ اپنی زبان میں Hypo کتے ہیں۔ اس کے ایک چچے میں 5 جیچے پانی ملا کر لوشن بنالیا جائے۔ یہ لوشن 3-2 ہفتے میں فائدہ دے رہتا ہے۔

Anti Fungal Creams والى تمام مرجمين بالخصوص Anti Fungal Creams



قرآن مجيد نے سورة "الخل" ميں شدكى كمى كے منہ سے حاصل ہونے والى

رطوبت کو پیاریوں کے لئے شفا قرار دیا ہے۔ یہ دوائی اب بازار میں Royal Jeily کے نام سے مل جاتی ہے۔

ایک نوجوان کو چھیپ کی پرانی شکایت تھی۔ متعدد جدید اور قدیم ادویہ
بکار ٹابت ہو کیں۔ ان ہی دنوں اسے کیں سے راکل جیلی کے کیپولوں کی
ایک ڈیب تخف مل می۔ اس نے اپنی جسمانی کمزوری کے لئے وہ کیپول کھانے
شروع کردیئے۔ چند دنوں میں چھیپ کے تمام داغ ختم ہو محکے۔ اور اب ود سال
مرزرنے کے باد جود بیاری کا دوبارہ حملہ نہیں ہوا۔

طب جدید نے اب یہ بات ثابت کردی ہے کہ سرکہ مجمع وندی کے خلاف بردی مفید دوائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سرکہ کو مفید قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقت کو خاطب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔

نعم الددام المخل - اللهم بارك فى المخل - فانه كان ادام الانبيًا قبلى - ولم يفتربب في خل - (ابن اج)

بمترین مالن سرکہ ہے۔ اے اللہ تو سرکہ میں برکت وال کہ وہ بھے سے پہلے نبوں کا بھی سالن تھا۔ اور جس گھریس سرکہ ہوگا وہ لوگ بھی غریب نہ ہوں ہے۔ اددیہ نبویہ میں سے مہندی' لوبان' مرکی' معتر اور حب الرشاد کو جراہیم اور

مچھپوندی کے خلاف اہمیت حاصل ہے۔ ہم نے:

برگ مهندی — 10 گرام لویان — 5 گرام مرکی — 5 گرام معتر — 5 گرام

کو بیں کر 200 گرام سرکہ خالص میں ملاکر 5 منٹ ابال کر چھان لیں۔ یہ لوشن بھیصوندی کی کسی بھی قتم کے خلاف نمایت ہی مفید ٹابت ہوگا۔

## <u> پھی</u>ھوندی سے پیدا ہونے والی بیاریاں

#### **FUNGAL INFECTIONS**

اگرچہ بھی موندی کی متعدد اقسام میں اور ہر قشم کی بیاری ایک خاص نوعیت کی بھی مندی سے موتی ہے۔ ویسے بھی موندی سے موتی ہے۔ ویسے عام طور پر Trichophyton خاندان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔

لیکن آب و ہوا اور لوگوں کی بودوباش کے مطابق پھیموندی کی قسیس بدلتی رہتی ہیں۔اسلئے مختلف ممالک بیں رہنے والوں کو ہونے والی یہ جلدی سوزش وہاں کے حالات کے مطابق ہوگی۔ دوسرے الفاظ بیں اگر کسی محض کو لندن کے قیام کے دوران یہ بیاری گلی ہے تواس کو بیاری لگانے والی پھیوندی لاہور بیں ہونے والی قسموں سے جدا ہوگی۔

#### RINGWORM-TINEA CORPORIS

جب کوئی تندرست آدمی کسی مریض کے قریب آبا ہے تو 3--1 ہفتوں کے بعد اس کو پیاری کی ابتدائی علامات لاحق ہوجاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو عام طور پر بردوں سے اور گھر ملو جانوروں سے ہوتی ہے۔

ایک بچہ اپنی بمن کے گھر چھٹیاں منانے گیا۔ بمن کے گھردو بڑے اصیل کتے تھے۔ وہ بچہ سارا دن ان کے ساتھ کھیلٹا رہتا تھا۔ بڑے کتے کی گردن پر خارش کی طرح کی ایک بیاری تھی۔ یہ اس پر کھوڑے کی مانند سواری کر تارہا۔ اس کو جب خارش تھی تقریباً وس سال میں جان چھوئی۔

د حوبی کے یہاں ہر تھم کے لوگوں کے کپڑی دھلنے کے لئے آتے ہیں۔ پہلے زمانے میں وہ کپڑوں کو بھٹی چڑھاتے تھے۔ زیادہ درجہ حرارت پر پڑنے والی بھاپ کپڑوں سے ہر تھم کے جراشیم مار دیتی تھی۔ محراب وہ واشک مشین میں رنگ برگل سستی چیزیں ڈال کر دھوتے ہیں۔ جس سے کپڑوں میں بیاریوں کے جزافیم چھپے رہتے ہیں۔ پھیھوندی میں بد تھمتی ہے ہے کہ نمی کی موجودگی اسے توانائی مہیا کرتی ہے۔

میرے عزیزوں میں ایک بیچ کود حوبی کی دحلی ہوئی بنیان پہننے سے داد کی شکایت ہوگی نتی۔ جب اس نوجوان کے بیٹ پر داد کے داغ کے بعد دیگرے دو تین مرتبہ پیدا ہوئے اور ان کا ہر مرتبہ علاج کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس کی بنیانیس کمال سے دھلتی ہیں؟

جب سے بنیائیں گھریں دھلنے گئی ہیں پھردادیا خارش کسی کو نہیں موتی-

منی کودنے ودوں کی منی میں ہاتھ ڈالنے سے بھی یہ تکلیف ہوسکتی ہے۔ جو زراعت اور باغبانی کے کام کرتے ہیں ان میں کسی حد تک قوت مدافعت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ ہرروز جتلا نہیں ہوتے۔ لیکن نو آموزوں کے لئے جتلا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ بستر ہوگا اگر وہ اپنی حفاظت کے لئے دستانے استعمال کریں۔ جو ان کو کانٹوں وغیرہ سے بھی بچائیں میں۔

علامات: یاری جم کے درمیائے جھے اور ان تمام حصوں پر نمودار ہوتی ہے جو ڈھکے نہیں رہنے۔ اپنا مرکز بنانے کے بعد پھپوندی اطراف میں ہر طرف یکساں پھیلتی ہے جس سے اس کے زخم دائرے کی شکل میں رہتے ہیں۔ کئ مرتبہ مرکز والی پھپوندی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ دائرہ قائم رہتا ہے۔ اس پر موٹے کنارے آجاتے ہیں۔ اور یوں ایک چھلے کی می

شكل بن جاتى ہے۔ اور وہی شكل اس بياري كانام يعني Ring كا باعث موجا آہے۔

ز فموں میں سوزش کے ساتھ وانے نطلتے ہیں جن کے بھی آسلے بن جاتے ہیں اور کھی تا ہے۔ بن جاتے ہیں اور کھی تا اور کھی تا ہے۔ کچھ زخم اپنے آتے ہیں۔ اضافی طور پر بھی بھار پیپ بھی پڑسکتی ہے۔ پچھ زخم اپنے آپ تیزی میں کم مونے لگتے ہیں اور ان کے وسط میں سیاہ واغ پڑجاتے ہیں۔ سوزش اگر ملکے درجے کی بھی ہوت بھی بڑے برے سیاہ دھے ڈال دینا اس بیاری کا خاصا ہے۔

روس میں ماہرین نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کی سوزش پھیلتے ہمیلتے ہڑیوں تک چلی منی تھی۔

تشخیص: زخم کو کھریتے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے میلکے اور رطوبت لیمارٹری میں بھیج جائیں۔ بلکہ مریض کو براہ راست کمی امیمی لیمارٹری میں جمیجا جائے تو یہ کام وہ خود ہی کرکے ٹیسٹ کرلیں میں۔
کرکے ٹیسٹ کرلیں میں۔

ایک ایسے مریض کو جب ڈاکٹر قاضی عبدالرشید کے پاس جمیعاً کیا۔ انہوں نے خودہی اس کے زخموں کو کھرچااور مناسب ٹیسٹ کے بعدیہ رپورٹ مساکی۔

Scrapings from the lesion on the posterior side of the left knee showed Taenia Concentricum.

یہ چیپوندی کی ان قسموں میں سے ہوداد پیدا کر سکتی ہیں۔ شبہ کی صورت میں متاثرہ ھے کا کلزا کاٹ کر Biopsy کروائی جاسکتی ہے۔ ایک آسان می بیاری کے لئے اتنی زحت معقول معلوم نہیں ہوتی۔ دادگی تمام قسموں کاعلاج ایک ہی جگہ آخر میں دیا جا رہا ہے۔

# طالکول کی داد (Tinea curis) ما تکول کی داد

تعمنوں سے اور اور ناف سے یع کے تمام علاقہ میں ہونے والی میہ خارش عام طور پر دوسروں کے زیر جامے استعال کرنے سے ہوتی ہے۔ اس لئے پورپ میں بھی اسے "وحوبی کی خارش"کما جاتا ہے۔ کتے ہیں کہ میہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ:

ان كافيح كالباس دُهيلا نهيں ہو آ۔

--- ان کی صفائی عور تول سے کم ہوتی ہے۔

مرم ملوں میں زیادہ بیان کی گئی ہے۔ حالا تکہ ہمارے ذاتی مشاہدات اس سے بر عکس ہیں۔ اقوام مغرب میں فطری ضرور توں کے بعد جسم کو دھونے اور طہارت کا رواج نہیں ہے۔ وہ نیچے کے بال صاف نہیں کرتے۔ اس لئے جسمانی نجاستوں کی غلاظت کے ساتھ پھیصوندی کا پیدا ہوتا ایک لازی امرہے۔ یورپ میں سے صورت حال زیادہ تراب ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں کے لوگ مینوں نہیں نماتے۔ جبکہ امریکہ میں اب نمانے کا شوق پیدا ہوگیا ہے۔ جس سے اکثر نجاستیں دھل کرصاف ہو جاتی ہیں۔

ایک صاحب کو کس نے تا کیلون کا اعذرویئر اور میرون کی پتلون کا تخفه
ریا۔ وہ ایک قومی ایمیت کے فریضہ میں ہمارے ساتھ معروف تھے۔ شدید
معروفیت کے باعث محرجانا الباس تبدیل کرنایا وقت پر کھانا بلکہ سونا بھی دو ہفتے
ممکن نہ رہا۔

ایک روز کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار تھجلاستے جارہے ہیں۔ بلکہ کی دفعہ وہ ، مجلس سے اٹھ کر تھجلانے کے لئے دو سرے کمرے میں بھی محتے۔ جب ان کو سمجمایا کیا کہ رفقاء کار میں غیرپاکتانی معززین بھی ہیں تووہ چوٹ پڑے کہ میں تووو

راتوں سے سویا بھی نمیں۔ تھجلی نے بے حال کردیا ہے۔

متعدد سوالات کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ گرمی کے موسم میں پیینہ آیا رہا اور نہ تو وہ خٹک ہوسکا اور نہ ہی ٹانگوں کو ہوا لگ سکی۔ پسینے کی تیزابیت نے کھال گلادی اور اس پر پھیموندی جلوہ افروز ہوکران کو بے حال کرگئی۔

بازارے فوری طور پر ایک سوتی تہ بند منگایا گیا۔ نمانے کے بعد انسوں نے وہ پہنا۔ چندایک معمولی دواؤں ہے بھی تکلیف میں کافی کی آگئی۔

معنومی ریشے ہے بنے ہوئے لباس وزن میں ملکے۔ وجاہت میں خوبصورے ا دھونے میں آسان اور پہننے میں دیدہ زیب رہتے ہیں۔ لیکن یہ جلد کے لئے بد ترین ہیں چو نکہ ان میں ہوا نہیں آتی۔ اس لئے یہ پسند سو کھنے نہیں دیتے۔ گرم ملکوں میں جمال پاہیند آگر فشک نہ ہو تو جلد کو گلادیتا ہے۔ ان کا استعمال اچھی خاصی معیبت ہے۔ خوا تین میں لیکیوریا کی اکثر مریضاؤں کو جب یہ تھیجت کی گئی کہ وہ ریشی شلواریں کم سے کم استعمال کریں اور کم از کم رات فوسوتی لباس پہنیں قواکشر خوا تین میں اس سے زیادہ علاج کی ضرورت نہ پڑی۔

موٹے افراد کے کولھوں پر کھال کی حمیں اور اس کے بینچے چہاں کے ذخیرے اور زیادہ پیننہ لاتے اور چیچھوندی کے قیام کی جگہ پیدا کردیتے ہیں۔

سیسیوندی آس پاس کے علاقوں کی طرف میلی رہتی ہے۔ جس سے بیاری سرین اور کرکی طرف چل بدتی ہے۔

یہ بناری ابتدا میں سرخ دھبوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے پھر آس پاس میں سپیل کر محمنوں تک جاستی ہے۔ ان پر آکثر سپکلے آجاتے ہیں۔ بھی بھی دانوں میں پانی بھی پڑجا آ ہے لیکن پیپ زیادہ تر نہیں ہوتی۔ آکٹرد یکھا گیا ہے کہ شدید طور پر متاثرہ جھے کے علادہ اس بیماری میں جلد سیاہ ہوجاتی ہے۔ بیماری آگر 18 انچوں سے محیط ہے تو آس پاس کے 12 انچ سیاہ پڑجاتے ہیں جس سے بڑی بھیا تک شکل نمودار ہوجاتی ہے۔ تشخیص: اس بیاری کی بیئت اور علامات اتنی واضح ہوتی ہیں کہ تشخیص کے لئے تمی اضافی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ شبہ کی صورت میں لیبارٹری والے چھلکوں اور وانوں کو کھرچ کر پھیچوندی کے لئے ٹیسٹ کر بچتے ہیں۔

علاج

میں بیوندی کی تمام انسام کامشتر کہ علاج اس باب کے آخر میں درج ہے۔

## بيرول كي داد ATHLETE'S FOOT

#### TINEA PEDIS

#### بدبودار پیر:

میں پھیوندی کی متعدد قتمیں پیروں کو اپنی لیبیٹ میں لیتی ہیں۔ چو تک ہر قتم کے تخریبی اسلوب جدا ہیں اس لئے علامات یا ان کی شدت میں تھو ڈاسا فرق موجود رہتا ہے بنیادی طور پر بد بیاری شری اور ممذب زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہ عام طور پر بوٹ پہننے بلکہ ان کے ساتھ نائیلون کی جرامیں پہننے والوں کو ہوتی ہے۔

تموں والے بوٹ اور جرابوں کا مطلب سے سے کہ پیروں کو مآزہ ہوانہ گئے۔ گرم ممالک میں جماں پیروں کو کائی پیشہ آتا ہے بوں بند کرکے رکھنا ان کو بیار کرنے کی وانستہ کوشش ہوتی ہے۔ اکثرلوگ میچ گھرے بوٹ پین کرنظتے ہیں تو وہ رات ہی کوا ترتے ہیں۔ ون بھر پینے کی تیزی کے بعد جمال ہے بھی پھیچوندی گزرے ان پر حملہ آور ہوجاتی ہے۔ متعددامحاب ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جب وہ بوٹ اثار رہے ہوں توان کے قریب کھڑا ہونا بھی مکن نمیں رہتا۔ ان کی جرابوں سے الی بدیو آتی ہے جیسے کہ کمی مردہ چوہے ہے آتی ہے۔ ایک مشہور قلمی اداکار تشریف لائے۔ انہوں نے تسموں دالے بوٹ پنے تھے اور شکایت میہ نتمی کہ بیروں کی انگلیاں گل گئی ہیں۔ طویل اور عریض بوٹ اور ٹاکیلون کی موثی جرابیں دیکھنے کے بعد مزید کمی شکلف کی ضرورت نہ تقی۔

ان کے اطمینان کے لئے بوث اتر نے کے بعد والی بدیو سو تھی گئ ۔ ان کو بوٹ اور جراجی چھوڑنے کے مشورہ کے بعد ایک مرہم دی می جس ۔ سے وہ شفایاب ہو گئے۔

یہ بیاری عام طور پر نظمے پاؤں پھرنے 'سون**منٹ پ**ول میں نمانے یا دو سروں کی جراب یا بوث استعال کرنے ہے ہوتی ہے۔

یاری کی ابتدا انگلیوں کے پنچے پیرے تلوے یا چو تھی اور پانچویں انگلی کے درمیان سے ہوتی ہے۔ انگلیوں کے درمیان والی جگہ گل کر کھال انز نے لگتی ہے۔ بھی ان میں شگاف بھی پڑتے ہیں اور پیپ بھی ہوسکتی ہے۔ اس میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور خارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایز حمیاں بھٹ سکتی ہیں۔ اور اس حتم کی علامات ہاتھوں یہ بھی ہوسکتی ہیں۔

### دازهی کی داد RING WORM OF THE BEARD

یہ عام طور پر بالغ مردوں میں ٹھوڑی اور بالائی ہونٹ کے گردونواح میں لاحق ہوتی ہے۔ مغربی ماہرین کا خیال ہے کہ واڑھی یا اس کے علاقہ میں ہونے والی بھیوندی کی ہے
ہیاریاں بالوں کی وجہ سے وہاں پیدا ہوتی ہیں اور انسانوں میں اس کی آمد گایوں محکو رُوں وغیرہ
قتم کے پالتوجانوروں کی بدولت ہوتی ہے۔ مغربی ممالک میں یہ بیاری کانی عام ہے۔ جہاں کے سب بوگ وا ڑھی منڈواتے ہیں اور وہ جانور بھی نہیں بالتے۔ پاکستان میں ہم نے کسی وا ڑھی والے بزرگ یا کسی مولوی کو اس میں جتما نہیں دیکھا۔ حالا تکہ یہ نوگ اپنے آپ کو اِس بیاری کے محفوظ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جتنے بھی مریض دیکھے گئے وہ سب کے سب وا ڑھی منڈواتے تھے۔

اسلام نے اپنے مانے والوں کو واڑھی بڑھانے اور مونچیس کوانے کی ہدایت کی ہدایت کی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سرپر بال رکھتے ہیں یا جنوں نے واڑھیاں رکھی ہیں۔ ان کو تھیجت کی گئی کہ وہ اپنے بالوں کی بحریم کریں۔ اگر رکھے ہیں تو صاف متھرا رکھیں۔ ان میں با قاعد گی ہے کتھی کرکے منواریں۔ ایک مسلمان کی واڑھی اور کسی عیسائی راہب کی واڑھی کی ہیئت میں اتنا فرق ہو تاہے کہ دورے دیکھنے سے بہتہ چل سکتاہے کہ مسلمان کون ہے؟

اس مثابرہ کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ چرے کے بالوں کو صاف کرنے کے لئے جب اس پر استرا چلایا جا تا ہے تو تعنی تھی خراشیں آجاتی ہیں اور ان بیں بھیھوندی کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل جا تا ہے۔ دو سری صورت میں تجام ہے شیو کردائے والے اپنے آپ کو متعدد خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔ وہ استراجو ہر تم کے لوگوں کے چروں پر پھر تا رہتا ہے ایڈز سے لے کر آتک تک کے جرافیم سے لبریز ہوسکتا ہے۔ کوئی معقول آدی ایسے آلودہ اوزار کو اپنے چرے پر پھروا تا پند نہیں کرے گا۔ لیکن پچھ اصحاب ایسے ہیں جو بردے شوق سے اس کام کے لئے مبحدم کمی جام کے یماں جاتے ہیں اور بردے خوش والی آتے ہیں۔ جام سے براہ راست مناسبت رکھنے والی بھاریوں میں ایک جرافی سوزش ہیں۔ جام سے براہ راست مناسبت رکھنے والی بھاریوں میں ایک جرافی سوزش بیں۔ جام سے براہ راست مناسبت رکھنے دالی بھاریوں میں ایک جرافی سوزش بیں۔ بھائے نئی ترکیب میں ادھ بلیڈ کاٹ کر ایک ہولڈر میں پھنما کرواڑھی مونڈ رہے ہیں۔ یہ بھائے نئی ترکیب میں ادھ بلیڈ کاٹ کر ایک ہولڈر میں پھنما کرواڑھی مونڈ رہے ہیں۔ یہ بھائے نئی ترکیب میں ادھ بلیڈ کاٹ کر ایک ہولڈر میں پھنما کرواڑھی مونڈ رہے ہیں۔ یہ بھر یکن کی کر ایک ہولڈر میں پھنما کرواڑھی مونڈ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی گاہوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابن لگ کر مرفخص کے تبدیلی گاہوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابن لگ کر مرفخص کے تبدیلی گاہوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابن لگ کر مرفخص کے تبدیلی گاہوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابن لگ کر مرفخص کے تبدیلی گاہوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابن لگ کر مرفخص کے تبدیلی گاہوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابح کی گون کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کی مفاد میں ہے۔ لیکن اس برش کا کیا تیجی گاجس کو صابن لگ کر مرفخص کے سور

چرے پر پھر آ ہے۔ استرے کی خراشوں کے بعد برش وہاں پر رنگ برنگے جرا جیم چھوڑ سکتا ہے۔

ہم نے جہام سے حاصل ہونے والی سوزشوں کے ہزاروں مریض دیکھے ہیں اور ان میں سے جن کو ہماری بات سمجھ آئی پھر بھار نہیں ہوئے۔ لوگوں نے اس بھاری کو پیدا کرنے والی چھچوندی کی اقسام کی بیزی کمبی تعداد روایت کی ہے۔ زخموں سے قسمها قسم کی سجچھوندیوں کی دریافت بردی واضح ہے کہ بھاروں کی متعدد قسمیں اس کے یہاں آئی رہیں اور اس نے اپنی حاصل کروہ غلاظتوں کو اسی حساب سے آھے چلادیا۔

علامات: عام طور پر مردوں میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہئے لیکن بھی بمھی یہ کسی خاتون کے چرے پر ناک کے ساتھ بالائی ہونٹ پر بھی مل جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ بیہ سوزش اس کو اپنے کسی عزیز یا خاوندے حاصل ہوئی ہو۔

بیاری جب سطی ہو تو سرخ رنگ کے دھے نمودار ہوتے ہیں جن میں سوذش کے جلہ آثار موجود ہوتے ہیں۔ ان میں پیپ بھی پڑ سکتی ہے اور اس میں جب دانے نمودار ہوتے ہیں۔ ان میں پیپ بھی پڑ سکتی ہے اور اس میں جب دانے نمودار ہوتے ہیں۔ بال بحر بحرے ہوت ہیں۔ آثر ان میں علیحدہ علیحدہ بیپ پڑتی ہے۔ پھران پر جھیکے آتے ہیں۔ بعض زخموں کو غور ہوجاتے ہیں۔ آکشرا و قات بالوں سے محروم جزیرے بھی نظر آتے ہیں۔ بعض زخموں کو غور سے دیکھیں تو ان میں سیاہ دانے نظر آتے ہیں جو کہ ٹوٹے ہوئے بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں۔ بیپ نہ بھی پڑے تو ان سے ایسدار رطوبتیں خارج ہوتی ہیں۔ جن پر آس پاس کے بال جڑ جیں۔ واتے ہیں اور میں ایسدار مادے بیاری کو کردن تک لیجانے کا ذمہ بھی لے لیتے ہیں۔

بیاری اگر ممرائی میں چلی مئی ہو تو زخموں کے مندمل ہونے کے بعد بوے بدصورت کرنے والے داغ رہ جاتے ہیں۔ان داخوں سے بال ختم ہوجاتے ہیں۔

اکثر او قات ایک علاقہ ہے کئی مریض دیکھنے میں آتے ہیں۔ مریضوں کو بیاری کا سبب سمجھانے کے علاوہ ایسا علاج دیا جائے کہ وہ جلد شفایاب ہوجائیں ٹاکہ بیاری آھے نہ تشخیس کا طریقہ وہی ہے جو دو سری اتسام میں ہو آ ہے۔ البتہ آج کل کے بعض امر زخموں سے حاصل ہونے والے مواد کولیمبارٹری میں پرورش لین Culture بھی کر رہے میں۔

### چرے کی دار RING WORM OF THE FACE

مرووں میں دا ڑھی پر سوزش ہوتی ہے۔ جبکہ خواتین اور بچوں میں داوی بیاری براہ راست یا جانوروں سے کھیلنے یا جسم کے کمی دو سرے جصے سے بھیجوندی وصول کرکے وہاں پر دادکی بیاری شروع ہوجاتی ہے۔

ابتدا سرخ داغ ہے ہوتی ہے جس میں جلن ہوتی ہے پھر چھکے آتے ہیں۔ اسے
دو سری بیاریوں سے پہچانا بعض او قات مشکل ہو جا آہے۔ ماہر ڈاکٹروں کا ایک گروہ 25 میں
ہے 17 مریضوں کی صبح تشخیص کرسکا۔ داغ پڑنے کے ساتھ جو زخم نمودا زہوتے ہیں وہ داد ک
کتابل شکل بین گولائی میں ہوتے ہیں۔ پھولے ہوئے کنارے ' مرکز میں سرفی اور تھیکے یا
چھوٹے چھوٹے دانے جن سے ایسدار رطوبت نکلی رہی ہے۔ جن میں بھی کھار پیپ پڑتی
ہے۔ بعض مریضوں میں صرف گول سرخ داغ نظر آتے ہیں جو کمرورے اور جلد کی سطح سے
قدرے بلند ہوتے ہیں۔

ایسے مریضوں کو چرے پر کسی متم کا کوئی لوشن یا کریم وغیرہ لگانے سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹرے مشورہ کرلیتا چاہئے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر بیاری میں اضافہ کا باعث ہوسکتے ہیں۔

## سركي داد RING WORM OF THE SCALP

سری جلد اور بال چیمیوندی کے لئے بوے متبول مقامات ہیں۔ بالوں کو متاثر کرنے بعد یہ پکوں اور بھنووں کو متاثر کرتی ہے۔ عام طور پر بچوں کو ہوتی ہے۔ بردھنے والے بالوں پر بڑی رغبت سے حملہ آور ہوتی ہے۔ اگر کلاس میں ایک بچے کے بالوں میں یہ تکلیف موجود ہو تو اس کے پاس بیطنے والے اکثر بچوں کے بالوں کا معائنہ کرنے پر ان میں بھیموندی کی موجودگی کا پنۃ چلایا جاسکتا ہے۔ خواوان میں ظاہری طور پر کوئی علامات موجود نہ ہوں۔

سب سے پہلے یہ جلد پر قبضہ جماتی ہے۔ پھروہاں سے بالوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔
اکٹر پالوں کی لمبائی کے نصف پر حملہ ہوتا ہے۔ بلکہ اسے تین اقسام میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پال
کی لمبائی کے ساتھ ساتھ Endothrix اور Ectothrix بیاری بال کے اندر تھس جاتی
ہے اور اسے جڑسے تو ژو دیتی ہے۔ ذرور تگ کے بیا لے سے بینے ہیں اور ہریال کے اندر ہوا
کے بلیلے دیکھے جاسکتے ہیں۔

علامات: بہاری کی علامات عملہ کرنے والی پھیھوندی کی قتم پر مخصریں۔ عام طور پر چھوٹے چھوٹے چھوٹے جسے سے بنتے ہیں۔ جو تعداد میں زیادہ بھی ہوسکتے ہیں۔ ان پر معمول سے چھکے آتے ہیں۔ پانی رستا ہے۔ بھی پیپ بھی آسکتی ہے۔ خارش اور جلن زیادہ نہیں ہوتی ۔ اکثر او قات بہاری بہیں تک محدود رہتی ہے۔ پچھ بال گرتے ہیں اور قریب کے بالوں کی چک جاتی رہتی ہے۔

بیاری کی ایک اور شکل FAVUS کملاتی ہے۔ جے مشرق وسطی اور جنوبی افریقہ میں زیادہ طور دیکھا گیا ہے۔ جبکہ ہم نے اسے وادی کشمیر اور چترال کے دیمات میں کشرت کے دیکھا ہے۔ جبکہ ہم نے اسے وادی کشمیر اور چترال کے دیمات میں کشرت کے دیکھا ہے۔ وہ بد قسمت لوگ جو جسمانی صفائی سے لاپرواہی کے علاوہ سرپر ہروقت ٹوئی پہنے رہجے ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں۔ کپڑے کی ٹویوں میں چھپھوندی کی افزائش ہوتی رہتی ہے۔ ہروقت پنے رہنے کی وجہ سے سرکی جلد کو ہوا بھی نہیں لگتی اور اس طرح بھاری برحمتی رہتی ہے۔

مرے بالوں کے ارد گرد زرد رنگ کے بیالے کی شکل کے گڑھے سے نمودار ہوتے

رجے ہیں جن کو Scutula کتے ہیں۔ سرجی چھائے ، تھلکے ان سے رسنے والی ایسدار رطوبت ہروقت رہے ہیں۔ ان جن اکثر پیپ پر جاتی ہے اور یہ با قاعدہ زخموں کی صورت افتیار کرلیتی ہے۔ زخم بحرجائیں تو وہاں پر بدنما داغ نمودار ہوتے ہیں۔ بلکہ ایبا معلوم ہو تا ہے کہ جیسے جلنے کے بعد جلد کی شکل باتی رہ جاتی ہے۔ ان داغوں میں بال نہیں ہوتے ۔ لین جند حصد متاثر ہوا تھا جمنجا ہوگیا۔ ایسے کی کھڑے دیکھنے میں آسکتے ہیں۔ ان داغوں کے قریب بتنا حصد متاثر ہوا تھا جمنجا ہوگیا۔ ایسے کی کھڑے دیکھنے میں آسکتے ہیں۔ ان داغوں کے قریب کے بال بھی جملسی ہوئی حب است میں ہوتے ہیں۔ ایسدار مادے ان کو آلیس میں چپکا دیتے ہیں۔ کیس کے بال بھی جملسی ہوئی حب اربار ادھر جا تیے ہیں۔ ایسدار مادے ان کو آلیس میں چپکا دیتے ہیں۔ میں لے لیتی ہے۔ اور اس طرح سرے ساتھ ہاتھوں کے ناخن بھی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ بیاری قابل علاج ہے۔ لیکن زخم بحرنے کے بعد نے بال اگنے کا کوئی امکان نہیں ہو آ۔ اس لئے علاج میں آخر بیشہ کے لئے تیجہ کا باعث بن عتی ہے۔

سریں دادی دو سری شکل Kerion کھائی ہے۔ جس میں سوزش شدید ہوتی ہے۔
کی مقابات پر پھوڑے کی طرح کے برہے برب ابھار پدا ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ بالوں
کی جڑوں میں اور ان کے ساتھ پیپ والے والے نمودار ہوتے ہیں۔ چو تکہ یہ اضافی سوزش
بھی ہے۔ اس لئے درد کانی ہوتا ہے۔ بلکہ سرکی پوری جلد دکھتی ہے۔ بھی جسمار بخار بھی
ہوسکتا ہے۔ کان کے پیچھے اور گردن میں غدودیں پھول کر گھٹلیاں بن جاتی ہیں۔ زخموں سے
پیپ اور ایسدار رطوبتوں کا مسلسل افزاج ہوتا رہتا ہے۔ یکی مادے جم کرایک سخت می جملی بنادیے ہیں۔ بوخشی بادے جم کرایک سخت می جملی بنادیے ہیں۔ بوخشی بادے جم کرایک سخت می جملی بنادیے ہیں۔ بوخشک ہوکر تکلیف میں مزید اضافہ کا باعث بنی رہتی ہے۔

زخوں کے بھرنے کے بعد بدنما داغ ہتنج بھینی انجام ہیں۔ اس کئے علاج جنٹی جلدی ہوسکے شروع کردیا جائے۔

Kerion اور Favus مرکی جلد کی بدترین یا ریال ہیں۔ ان کا شبہ ہونے پر مزید تصدیق کے لئے لیبارٹری سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پروفیسرطا ہرسعید ہارون کے لطف وکرم سے رجوع کیا۔ چو تکہ میو میتال کے محکمہ امراض جلد میں روزانہ اس متم کے درجنوں مریض آتے تھیس ۔اس لئے ہم نے ان بی کی لیبارٹری سے پکھ مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹیس ماصل کیں۔ جو یوں ہیں۔

The stained Smear showed Mycellia, Hypha & Spores.

عام حالات میں یہ اطلاع بیاری کی تشخیص کے لئے کانی ہے۔ اور یہ طے ہوگیا کہ مریض کو چھپعوندی سے ہو سے اور یہ طے ہوگیا کہ مریض کو چھپعوندی سے ہونے والی سوزش لاحق ہے۔ اس کے برعکس ایسے مریض کثرت سے پائے جائے جی جن کو سوزش بلاشبہ موجود ہے۔ لیکن رپورٹ میں وہ نظر نہیں آتی۔ اس کا ہرگزید مطلب نہیں کہ تشخیص تبدیل کروی جائے۔ بلکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مزید تحقیقات کی جائے۔

ایسے ہی ایک مریض کے سلسلہ میں جب یہ رپورٹ ملی کہ سرکے زخموں سے چھکے
کھرچ کر ٹیسٹ کرنے کے باوجود وہاں سے سچھ نہیں طاتو لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر
عبدالرحمان صاحب سے رابطہ قائم کیا گیا۔ وہ اس مریض کے زخموں سے مواد حاصل کرک
اس کو کلچرکرنے پر تیار ہوگئے۔ یہ ایک مشکل کام ہے جسے خصوصی حالات اور تجربہ کے بعدی
کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر عبدالرحمان نے کلچرکے بعدیہ رپورٹ مسیا کی۔

The smear from the scalp lesion was incubated on a culture medium for 30days. The observations are

The culture showed a growth of TAENIA VERRUCOSUM.

اس رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مریض کو پھیسوندی کی سوزش تھی۔ تاخنوں کی داد: اس کاذکر ادر علاج ناخنوں کی بیاریوں کے عنوان تلے موجود ہے۔

### منه کی بیاریاں (THRUSH) stomatitis

مند میں سوزش متعدد اسباب سے ہوسکتی ہے۔ جن میں اہم ترین مند اور دانتوں کی صفائی سے اجتناب یا کھانا کھانے کے بعد مند اور دانتوں کو صاف ند کرنا۔ تمباکو بینا ممباکو دار غذا کیں۔ شراب نوشی کی کثرت مند کے اندر سوزش پیدا کرسکتے ہے۔ بیٹ کی خرابی کی وجہ سے مند میں سوزش یا ہروقت لعاب بحرا رہنا علیحدہ مسئلہ ہے۔ مند میں سوزش یا ہروقت لعاب بحرا رہنا علیحدہ مسئلہ ہے۔ مند میں کو جہ سے مجی مند یک جا تا ہے۔

چھوٹے بچوں کے مند اکثر پک جاتے ہیں۔ ان میں زبان اور گالوں کی اندر کی طرف سفید دھب نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو علاج کے سلسلہ میں زیادہ عرصہ تک جرافیم کش دو اکبی معربات مرکبات دو اکبی Antibiotics کھلائی گئی ہوں۔ یا وہ کورٹی سون آبوڈین سونا یا پارا کے مرکبات کھا رہے ہوں تو ان کے منہ میں پہنچوندی پیدا ہوجاتی ہیں۔ آج کل جرافیم کش دو اکبی بجبچوندی سے بنتی ہیں۔ اس لئے جب کی فض کے جسم میں پہنچوندی کی وجہ سے کوئی سوزش موجود ہو تو وہ اس علاج سے بوستی ہے۔ جسمانی کروری اور منشیات ان کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔

منہ کے اندر سفید واغ وج نمودار ہوتے ہیں۔ جن کو آسانی سے کرچا جاسکا ہے۔ گربعد جی ان مقامات سے خون لکھا ہے۔ زخم کی شکل بن جاتی ہے۔ اور یہ تکلیف منہ سے گلے کی ست بھی جاسکتی ہے۔ اکثر تو گول کا منہ بار بار پکتا اور ان سے زخم بن جاتے ہیں۔ کمٹی چزیں اور مرچیں بہت لگتی ہیں۔ جب یہ کیفیت برج جائے تو ہر چز کھانے سے ورد ہوتا ہے۔ بلکہ چبانے کی افت اور منہ جی نی سرگوں کی دجہ سے نگلتا ایک دو سری معیبت بن جاتی ہے۔ بلکہ چبانے کی افت اور منہ جی نی سرگوں کی دجہ سے نگلتا ایک دو سری معیبت بن جاتی ہوتا ہے۔ یہ باری عام ہے۔ لیکن برقستی سے "AIDS" کی ابتدائی علامات جی منہ پکنا بھی شامل ہے۔ سے نام ہے۔ سوچی

### کے لئے منہ کے کمی بھی زخم کو جھیلنے اور ٹیسٹ کرنے کے لئے لیبارٹری میں بھیجا جاسکتا ہے۔

#### علاج

- 1- درد کی شدت کو کم کرنے کے لئے سکون آور گولیاں چوسنے کو دی جاتی ہیں۔
- 2- سیمیپوندی پر اثر انداز Mycostatin یا Nystatin کی جار گولیاں روزانہ چوسی جائیں۔
- 3- وقتی آرام کے لئے Bon jela Somogel مشہور ہیں۔ اس فرست میں حال بی میں -/53 روپے کی مرحم Dakatrin Oral Jelly کا اضافہ ہوا ہے جو کہ بیمپیوندی کی دواہے۔
- 4- منہ کو صاف کرنے والی ادویہ Mouth Wash مفید ہیں۔ یہ مختلف اواروں کے بینے آتے ہیں۔ جن میں جراشیم کش اودید کے ساتھ خوشبو بھی شامل ہوتی ہے۔ ایک دکان پر 700 روپ کا منہ صاف کرنے کالوش بھی دیکھا گیا ہے۔
  - 5- دانوں کے ڈاکٹر مسوڑ موں پر کتمہ اوگ علیم آبوڈین کا مشہور مرکب Gum Paint
- 6۔ وانوں کی مشہور دوائی Talhot lodine نگانی مفید ہے۔ گلے میں نگانے والی Mendle's Paint بنیاوی طور پر آبوڈین اور گلیسرین سے بنتی ہے۔ اس لئے مفید ہے۔ ورنہ عام تحکیر آبوڈین منہ کے لئے زہر کی ہے۔

ان تمام ادویہ میں سب سے بدی خرابی آبوڈین ہے۔ اکثر مریفنوں کو اس سے حساسیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ہم نے ایک خاتون کے مند میں آبوڈین والا لوشن لکنے کے بعد ردعمل کے طور پر سانس بند ہوتے بھی دیکھا ہے۔ جس کو ٹھیک کرنا معالجوں کے لئے مسئا

بن ميا۔

### طب نبوی

مند کی سوزش کے لئے سب سے بڑی اکسیر مہندی ہے۔ اس کے پتے لے کران کو پانی میں چائے کی ماندابال کر چھان لیں۔ اس پانی سے دن جس بنہ۔ 3 سرتبہ کلیاں کرنے سے مند کے زخموں کی جلن اور در دجا تی رمبتی جیں۔ جن مریضوں کے مند جس بیماری کا زیادہ زور تھا۔ ان کے لئے اس پانی جس تھوڑی مقدار جس پھلوں کا سرکہ بھی ملا دیا گیا۔ اس سے فوا کد جس خاطر خواہ اضافہ ہوگیا۔ اطباء قدیم نے مند کے زخموں کے لئے طب نبوی سے ایک برا بیس ضا طرخواہ اضافہ ہوگیا۔ اطباء قدیم نے مند کے زخموں کے لئے طب نبوی سے ایک برا بیس نبوی سے دیا ہے۔

کلونجی کو توے پر جلا کر را کھ بتالیں۔اس را کھ کو سرکہ میں حل کرکے منہ کے اندر لگایا جائے۔

یہ نسخہ منہ کے زخول کے لئے بلاشہ مفید ہے۔ مسو راحوں کی سوجن بلکہ کیڑا گئے۔
دانت کے درد کے لئے صحح معنول میں آئمیر ہے۔ جب منہ میں زخم زیادہ ہوں تو خالص سرکہ
ان پر گئے گا۔ آگرچہ بعد میں فائدہ ہو جائے گا۔ اس انہت سے بچانے کے لئے آگر ابتدا میں
مندی دالے پانی میں سرکہ ملاکردد ایک دن لگایا جائے تو زخم کے نہ رہیں گے۔ جب وہ مندل
ہونا شروع ہو جائیں تو رفتار کو تیز کرنے کے لئے کلونجی اور سرکہ کا مرکب استعمال کرتے میں
کوئی مضاکقہ نہیں۔

کچه مریضول میں ہم نے نسخہ میں یول تبدیلی کی۔: برگ مندی — 50 گرام معترفاری — 15 گرام مرکی — 01 گرام پانی --- 750 گرام ان کو10منٹ بلکی آئج ریکانے کے بعد میمان لیا کیا۔

اس نسخہ میں مرکی اور صعرفارس مختلف مکوں میں منہ کی بیاریوں کے لئے با قاعدہ طور پر تجویز کی جاتی رہی ہیں۔ مرکی کا برطانوی بھیر Tr. Myrrh کے نام سے منہ کے زخموں کے لئے سوسال سے استعال میں ہے۔ صعرفاری کا بڑو عامل Thymol ایک مسلمہ جرافیم کش دوائی ہے۔ برئش فارموکو پا میں بھی اسے منہ کے زخموں اور آئتوں کے طفیل کیڑوں کے لئے سرکہ کیڑوں کے لئے تقد دوائی تشلیم کیا گیا ہے۔ یہ نسخہ جننے مریضوں کو دیا گیا ان کے لئے سرکہ کے اضافہ کی ضرورت محسوس نہ کی میں۔ کیونکہ دو تمین دن میں اکثر زخم غائب ہو چکے تھے۔ علمات ختم ہو مئی تعیں۔ اس لئے تبدیلی کی ضرورت نہ رہی۔

منہ کے زخوں میں پرری سے شمد لگانا ہمی ایک عرصہ سے ہوا مقبول طریقہ رہا ہے۔ ہم نے زخموں کے اسباب میں ایک اہم مسئلہ وٹامن "C" کی کی کو بھی توجہ میں رکھا۔ امادیث میں سگترے کو تعقیم بتایا گیا ہے۔ ہم نے سگترے کے پانی میں شمد طلا کردیا۔ جس سے سگترے اور شمد کے اپنے اپنے فوا کد کے ساتھ وٹامن "C" کی مطلوبہ مقدار بھی حاصل ہوتی اور زخم اس ترکیب ذیاہ جلد مندمل ہوجاتے ہیں۔

### منہ کے کناروں کا پھٹنا

### CHEILOSIS (ANGULAR STOMATITIS)

اندر کامنہ چکنے کے بعد کناروں کامتاثر ہونا ایک لازی امرہے۔ گراتفاق سے ایس جیشہ نمیں ہو آ۔ بلکہ منہ میں دانت آگر غلط گئے موں۔ خاص طور پر اوپر کے دانتوں میں خرابیوں کی وجہ سے مسوڑ عوں میں سوزش ہوجائے قومنہ کے کنارے پک جاتے ہیں۔ جب مند سے وائٹ نکل جائیں تو منہ کو زیادہ ڈور سے بند کرتا پڑتا ہے۔ منہ بند کرنے کے بعد کناروں پر بوجہ کے ساتھ جلد کی مد بھی بن جاتی ہے۔ ایسے میں وہاں پر پیچوندی کا آنا روز مرو کامشاہدہ سبب۔

ابتدا میں مند کھولنے پر کناروں میں ہلکا سا ورد ہو آ ہے۔ تھوڑا عرصہ منہ آگر بند
رہ تو کھولنے پر ابیا لگآ ہے جیسے کہ کناروں پر زخم ہیں۔ یہ زخم کناروں سے نکل کرمندے
دونوں اطراف کی طرف بزھتے ہیں۔ عام حالات میں یہ زیادہ بدنما نہیں لگتے بلکہ فعاب دبن
کے خوشکوار اثرات کی وجہ سے زخموں میں پھیلاؤ بھی نہیں آیا اور ان پر جلد بی چھوٹے
چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں۔ یہ چھکے جرمرتبہ منہ کھولنے سے درد کرتے ہیں یا تھوڑے سے اکمر
جاتے ہیں۔ جس سے ایک زخم نمودار ہوجا آ ہے۔ یہ بیاری عام طور پر شدید نہیں ہوتی۔
لیکن تکلیف دہ ہونا ایک حقیقت ہے۔

### علاج

سیموندی کے خلاف اثر رکھتے والی جدید اور سی سے کوئی ایک ہی با قاعدہ
لگائیں۔ اوشن کی بجائے مرہم کا لگاٹا زیادہ آرام دہ ہو آ ہے۔ مریض کو دوجار دن بی با قاعدہ
محسوس ہونے لگا ہے۔ جب مریض خود کو بمتر محسوس کر رہا ہو تو اس کو مزید علاج کرنے پر
آمادہ کرتا بردا مشکل کام ہے۔ اس لئے علاج ترک ہوجا آ ہے اور پچھ عرصہ بعد یکی تکلیف پھر
سے معرض وجود بیں آجاتی ہے۔

اس تکلیف کاعلاج کرنے سے پہلے منہ میں دانتوں کا مسئلہ ٹمیک ہو جاتا چاہیے۔ کیونکہ مند بند ہونے پر ہونٹوں کے جوڑ پر معمول سے زیادہ دباؤ اور بڑی فکنیں پڑیں گی اُ کناروں کا بھٹ جاتا روز مرو کامعمول بن جاسے گا۔

### طب نيوي

مندی کے بیوں کو روغن نیٹون میں ابال کرمنہ کے کناروں پرون میں 3۔2 مرتبہ لگانا ضرورت کے لئے کافی رہتا ہے۔ کسی بھی مریض کا بھی ایک ہفتہ لگا تار علاج نہیں کیا گیا۔ نسخہ کو مزد بہتر بتائے کے لئے اس میں معتریا مرکی بھی ملائے جاسکتے ہیں۔اور ان تمام چیزوں کا برا شیم کش ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

### وأوقوا (MONILIASIS) وأوقوا

کیمیوندی سے ہونے والی یہ بلک ورج کی سوزش ہے جو ایک خصوصی قتم وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ قتم جم کے ان حصول پر جملہ آور موتا پند کرتی ہے جمال پر نمی رہتی ہے اور ہوا کا کم سے کم گزر ہو۔ اس لئے بالوں اور ناخوں پر زیادہ زور سے حملہ آور نہیں ہوتی۔ البتہ ناخن جب اس کی زدیمی آجا کی تو ان کا رنگ ،

اس کے زیادہ تر شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کمزدر کردیے والی بیاریاں لاحق ہوں۔ ہیں جن کو کمزدر کردیے والی بیاریاں لاحق ہوں۔ ہیں ہوں۔ ہیں کہ حمار نفرائی کی موٹایا نیا بیلس اور خدودوں کی بیاریاں چموٹ بچوں کے منہ کے اندر سفید واغ پیدا کرتی ہیں۔ بووں میں چو تڑوں کے ارد کرد وانوں کے آخر میں میروں کی انگیوں کے درمیان چماتیوں کے بیٹے بیٹلوں کے اندر اس کے واغ نمووار ہوتے ہیں۔ کی انگیوں کے درمیان مرخ اور بسدار واغ پڑتے ہیں۔ کھال کل کر نشکے بیروں کی انگیوں کے درمیان مرخ اور بسدار واغ پڑتے ہیں۔ کھال کل کر نشکے نگ جاتی ہے۔ جسمانی سوراخوں کے ارد کرد خارش ہوتی ہے۔ منہ بک جاتی ہے اور خواتین میں مدید منہ کا کیکوریا جس میں گاڑھا ، بسدار اور بدیووار بانی خارج ہوتی رہتا ہے۔ ہم لے منہ مدید منہ کا کیکوریا جس میں گاڑھا ، بسدار اور بدیووار بانی خارج ہوتی رہتا ہے۔ ہم لے

مشاہرہ کیا ہے کہ وہ خواتین جو ناکیلون کی اٹکیا زیادہ استعمال کرتی ہیں یا ریشی شیض اور شلوار ان کا ردز مرہ کا لباس ہے ان کو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے اکثر نے جب سوتی کپڑے شروع کے تو بیاری کی شدت میں کسی اور علاج کے بغیر کی آئی۔

پچھ مریض ایسے دیکھے گئے ہیں جن کو بھیموندی کی عموی سوزش کی مانندگول یا بینوی داغ نہیں ہوئے۔ لیکن کمنیوں بھننوں وغیرہ کے اندر کی طرف معمولی تعجلی رہتی ہے۔ پھراس پر چھکئے آتے ہیں۔ یہ چھکئے کھجلا کریا مرہم لگا کرا آرے جائیں تو پھرسے پیدا ہوجاتے ہیں۔ یہ بیچارے سالوں علاج میں معروف رہنے ہیں اور یماری ان کے ساتھ آتکھ پچولی کھیلتی رہتی ہے۔

تشخیص: کا طریقہ وہی ہے کہ چھلکوں اور رطوبت کولیبارٹری ہے ٹیسٹ کروالیا جائے۔

## علاج

- 1- Nystatin کی دد کولیال روزانه
- 2- Nizarol یا Ketoconazole ملی گرام کی ایک کولی میج شام کہتے ہیں کہ بیدودائی چمیپ کے خلاف بھی مفید ہے۔
  - 3- Diflucan ك 50 في كرام كاليك كييول روزاند

مقامی استعال کے لئے:

Whitfield's Onitt-Castellani Paint -Tolciclate Fowder/Cream -1% gentian Violet Lotion -25% Sod. Thiosulphate Nystatian Cream - Travogen - Travocort Exôderil Cream/Lotion.

يه تمام ادويه مشهور بي-

### ان میں ہے اکثروداؤں کو بدل بدل کرئی ماہ استعمال کرنا ضروری ہو تا ہے۔

### طب نبوی

مند میں بھیجوندی کی سوزش کے بیان کے سلسلہ میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مفید ہوگی۔ اندام نهائی اور مند کے زخموں میں خالص سرکہ جلن پیدا کرسکتا ہے۔ ان جگوں کے لئے تھوڑا ساپائی ملالیا جائے۔

باتی جسم کے مقالمت کے لئے معتر فارس 'کلونجی' مرکمی' سناء کمی' نوبان' مہندی ہیں سے جو بھی پیند کیا جائے اس کو سرکہ میں ملا کرلگائیں اور چند روز میں فرق نہ پڑے تو مایوس نہ ہوں۔ جب داغ دور ہو جائیں تو متاثرہ مقامات پر دوائی اس کے باوجود لگائی جاتی رہے۔

### ليكيوريا

بنیادی طور پرید رحم کے مند کی سوزش ہے جو جراثیم کی متعدد قسموں افلاظت اطیلی کیڑوں 'خون کی کی' ریشی شلواروں کے مسلسل استعال اور پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

صحح طریقہ علاج ہے ہے کہ سب سے پہلے سب کو معنوم کیا جائے۔۔۔ رحم کے منہ سے رطوبت کا ایک قطرہ لے کر سلائیڈ پر نگا کرخورد بین تلے دیکھا جائے۔عام طور پر اس سے سب کا فیصلہ ہوجا تا ہے۔

سب جدید میں Canesten یا Nystatin کی اندر رکھنے والی گولیاں آتی ہیں۔ ان کو ہررات اندر رکھ کر چیچوندی کاعلاج کیا جاتا ہے۔ جبکہ طفیلی کیڑوں کی سوزش کے لئے Vegitabs کی گولیاں اندر رکھی جاتی ہیں اور کھانے کے لئے Flagyl-400 کی ایک گول

روزاند ہفتہ بحردی جاتی ہے۔

ہمنے کھانے کے لئے نمار مند ہوا چیچے شدیانی میں '4/5 مجوریں دیں۔ ون میں کم از کم 2 مرتبہ گرم یانی اور مند وحونے والے صابن سے طمارت کروائی گئی اور سوزش زیادہ کی صورت میں 4 گرام قبط شیریں میح 'شام کھانے کے بعد۔ مقامی طور پر سرکہ 'مندی اور کلو ٹی والا لوشن ذرایانی ملاکر روئی میں ڈیو کراندر رکھا گیا۔ یہ جدید علاج سے مفید اور ندوائر ثابت ہوا۔

چھپوندی کی اکثر قسموں کاعلاج ان کے ساتھ بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن سے علاج جامع اور ہر قتم کے لئے مفیدیں۔

### تیمیچوندی کے علاج

سمی بھی مریض کا علاج شروع کرنے سے پہلے میہ بات واضح رہے کہ بیاری آسانی سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ اس لئے علاج کو بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ مریض اگر کسی ہوشل میں مقیم ہے یا وہ کسی بوے خاندان کا حصہ ہے تو دو سرے افراد کو بیاری کی زدمیں آنے ہے بچائے رکھنا معالج کی اہم ذمہ داری ہے۔ دو سرے الفاظ میں علاج میں الی ترکیب استعمال کی جائے کہ بچھوندی کا ذور ٹوٹ جائے۔

1- Qriseofulvin ابھی تک وہ منفرد دوائی ہے جو کھانے کے بعد 3 ممنٹوں میں خون میں جارجس جگہ بھی پہیموندی موجود ہواہے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اسے کھانے کے بعد دینا زیادہ مفید ہو تا ہے۔ ویکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ فیندگی کولیاں دینا۔ شراب بینا یا دل کی بُیاریوں کی دوائیں خرابیاں پیدا کرسکتی سیکن سی کافاد نبیعین مالات میں ایسی نیزار ہے کہ سرکی پہیموندی میں اس کی پہلی خوراک کے بعد ہی فوائلا

کا مشاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ چھیپ ہیں ہیہ ہے کار ہے۔ جبکہ ناخنوں کی سوزش میں اسے میںنوں دینا پر آ ہے۔

عام طور پر 2-- 1 كوليال كمانے كے بعد كانى رہتى ہيں-

- 2- منتجر آبوڈین بڑی سستی اور عمدہ دوائی ہے۔ لیکن چرے پر داغ دیتی ہے۔ جس حصہ کی جلد نازک ہواسے اثار دیتی ہے۔ اس میں پانی ملاکر تھوڑے عرصہ تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- 3- Whitfield's Ointt -- Castellinis Paint برانی اور قابل اعماد مرجمیں ہیں۔
- 4- آج کل بازار میں Colotrim- Norisone-c-Nystatin میں ازار میں Canesten -Trosyd -Tineafax -Travacort -Travagen کے نام سے مختلف مرہمیں لمتی ہیں۔ ان میں سے ہر مرہم منید ہے۔ لیکن بیماری بوی غیر بیتی نے سام اس لئے یہ امکان موجود ہے کسی مریض کے لئے دوائی کی نوعیت بار بار تبدیل کرنی بڑے۔ ویسے دوائی کو بدل کراستعال کرنا بھیشہ اچھا رہتا ہے۔

ان میں سے اکثر کی قیت زیادہ ہے۔ جب دوجار داخوں پر کوئی بھی مرہم کچھ عرمہ لگائی جائے تو اخراجات شریفانہ صدود سے تجاوز کرجاتے ہیں۔ حال بی میں چھچسوندی کے علاج کے لئے پچھ نئی ادویہ آتی ہیں۔

7 کو مل کو استے ہیں۔ کا الادہ کو مل کو استے ہیں۔ Diflucan کی کیپول آتے ہیں۔ Diflucan کیپیول -/1225 روپ کیپیول -/1225 روپ کیپیول -/1225 روپ کیپیول -/1225 روپ کیپیول -/1325 روپ کی جی کہ ان کو Griseovin کی جگہ زیادہ اعتاد سے دیا جاسکتا ہے۔ ان کو زیارہ در کھانا ضروری نہیں ہو تا۔ چند ناخو شکوار مقامات کو چھوڑ کر پھیپوندی سے ہونے والی تکیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کے لئے -/1225 روپ آسانی سے صرف کے تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اس کے لئے -/1225 روپ آسانی سے صرف کے

ياسكيں۔

منہ ش لگانے والی Dakatrin Oral Jelly کی قیست-53/روپے اور زخموں پر لگانے والی نئی کریم Exoderil کی قیست -70/ ہے۔ متوسط تجم کی یہ ٹیوب ایک عام مریض کے لئے 6-5 دن سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ زخموں کے بھرنے تک کم از کم-500/ کی مرہم کا لگ جانا ایک معمولی بات ہے۔ جبکہ بیاری کے دوبارہ آنے کا اندیشہ بدستور موجود رہے گا۔

ان مشاہرات کی روشنی میں جدید علاج کی چک دمک برحق 'کیکن اسے کرنانہ تو کسی عام آدمی کے بس کی بات ہے۔اور نہ ہی ہدا تنا مفید ہے کہ کوئی دل کڑا کرکے اپنا پیدے کاٹ کر اس پر عمل بھی کرلے۔

# طبنبوئ

طب نبوی میں استعمال ہونے والی اکثر ادویہ کا تذکرہ گذشتہ اور ان میں کیا جاچا ہے۔ سرکہ ہم روزانہ گھروں میں کھاتے ہیں۔ یہ ہماری خوراک کا جزو ہے۔ محفوظ ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس کو ایک بڑا دلچسپ سر فیقلیث عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ ایک واقعہ کی تفصیل میں فرمائی ہیں۔

..... فعال سُول الله صلاكي عَلَيْ فيم الادام النخل اللهم بارك في الخلفانه كان ادام الدنبيارة الى ولم يفقى بيت فيه خل -

#### ( ايل ماجه)

(رسول الله صلی الله علیه و آله و کم نے فرمایا که بهترین سانن سرکہ ہے۔ اے الله ا تو سرکہ بیں برکت ڈال۔ کیونکہ یہ جھے سے پہلے انہیاء کرام کا سالن تھا۔ اور جس گھر بیں سرکہ موجود ہو اس گھروالے بھی غریب نہیں ہوتے۔)

خدائے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے سرکہ کو دو اہم صفات عطا فرمائی ہیں۔ گری www.besturdubooks.wordpress.com دوں میں سرکہ کھانے والا پیاس کے علاوہ ہیضہ سے محفوظ رہتا ہے۔ سرکہ بیزی طاقتور متم کا جسم کا جسم کا جسم کا جسم کا جسم کا جسم کا وائر میں ہے۔ آج تک جنتی بھی دوائیں ایجاد ہوئی ہیں میں بھیجوندی ان میں سے اکثر کی عادی ہوجاتی ہے۔ لیکن وہ سرکہ کی عادی ہوجاتی ہے۔ لیکن وہ سرکہ کے ساتھ الیک بے تکلفی نہیں کرسکتی۔ یہ جرحال میں اس کا دسمن ہے اور وہ مجمی اس سے کے ساتھ الیک بے اور وہ مجمی اس سے Resistant نہیں ہوسکتی۔

سرکہ میں موندی کو مارویتا ہے۔ یہ نتما ہی مغید ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی او دوائی بھی شامل کردی جائے تو فوائد سہ چند ہوجاتے ہیں۔ جیسے کہ

| 25گرام            | معترفارسي |
|-------------------|-----------|
| 15 گرام           | مرکمی     |
| 10گرام            | لويان     |
| 1/500 <del></del> | موكد      |

سررلہ ان کو ابال کر مجھان لیں۔ زخموں پر مبع شام لگائیں۔ فائدہ ہوے نے بعد ون میں ایک دنعہ کانی ہے۔ زخموں پر جب موٹے حصکے آگئے ہوں تو اس نسخہ میں لوبان کی بجائے 10Benzoic Acid گرام اور شاء کی 20 گرام شامل کردیتے جائیں۔

اگر ایسے زخم ہوں جو رس رہے ہوں تو معترفاری نکال کراس کی جگہ برگ مندی 50 گرام ڈال دیں۔ ہر قتم کے زخموں کا علاج ہونے کے علاوہ زخموں کو اسکلے مرسلے میں جانے سے پہلے مندمل کوے گا۔

> زیادہ چھکوں والی فتم کے لئے یہ نسخہ آزمایا گیا۔ قسط شیریں — 30 گرام شاء کی — 15 گرام سیرٹ — 300 گرام

یہ اوریہ ایک دن سپرٹ میں پڑی رہیں۔ اس کے بعد انھی طرح بلا کر چھان لیا گیا۔
اس اوش کو دن میں دو مرتبہ لگانے ہے سوزش اور زیادہ تھیکے ختم ہو گئے۔
بیادی طور پر برنسخہ سرکہ میں تیار ہونا چاہئے۔ لیکن آگر زخموں میں اگراؤ زیادہ ہو
اور وہ ختک ہوں تو پھرادویہ کو نتیون کے تیل میں مل کیا جا سکتا ہے۔
توت مدافعت میں اضافہ اور پھیموندی کے خلاف اثرات کے سلنے قبط شیریں 4
مرام میں شام کھانے کے بعد دنی مغید ہے۔

### لاموري يھوڑا

#### CUTANEUSLEISHMANIASIS(ORIENTALSORE)

جسم کے بعض حصول پر 5 سینٹی میٹریا اس ہے بھی بدے پھوڑے کی آہستہ آہستہ ابتدا ہوتی ہے۔ ہفتوں میں یہ باقاعدہ پھوڑے کی شکل انتیار کر تاہے۔ اور پھر ثابت قدمی ے اپنے شکار کے جسم پر مدتوں دندنا تا رہتا ہے۔ یہ دنیا کے تقریباً ہرجھے میں پایا جا تا ہے اور ہر جگہ کے لوگوں نے اس کے ایسے نام رکھے ہیں جو ان کو بھلے معلوم ہوتے۔ پاکستان میں دبلی کا پھر ڑا' لاہوری پھو ڑا' مشرتی وسطیٰ میں قندھاری پھو ڑا یا بغدادی کملا تا ہے۔ جنوبی امریکہ میں اسے برازل میکسیکو وغیرہ سے نبت دی جاتی ہے۔ یہ پھوڑا بنیادی طور پر ایسے ملکوں میں زیادہ ہو تاہے جمال گرمی زیادہ پر تی ہے موسم مرما طویل اور سردیاں مخضر ہوں۔ لیکن روس اور چین جیسے سرد ممالک میں بھی خوب ہو تا ہے۔ بھارت میں اس سے تعلق والا Kala - Azar بخار ہو آ ہے۔ جو کہ بنگال' بمار' او ژیسہ اور آسام میں کثرت سے پایا جا آ ہے۔اس کے جرافیم اس پھوڑے کے قریبی عزیز ہیں۔ بخار سے شفایانے والوں کو تیش سے خلاصی یانے کے بعد پھو ژے نکل آتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ پاکستان میں کافی فراوانی ہے ہو آ تھا۔ مگر معلوم نسیں کہ اب یہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بت کم دیکھا جارہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک عزیز کو بلوچتان کے صحرائی علا قول میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد کالا آزار بخار ہوا اور اس کے بعد پھوڑے بھی نکلے۔ ورنه گرو د نواح میں اب نظر شیں آ یا حالا نکہ بھین میں ہم خود اس میں سالوں جتلا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بورے بورے علاقوں میں وہائی صورت میں پھیل جایا کر آتھا۔ شاید لوگوں نے ان دنوں کثرت سے جانوریالے ہوتے تھے۔

معلوم ہوا ہے کہ اس کا باعث ایک طفیلی کیڑا Leisinmania Tropica ہے۔ جو دودھ دینے والے جانوروں۔ چوہوں' ریچھ' کوں اور دو سرے گھریلو جانوروں کے اجہام پر پرورش پا آ ہے۔ ان جانوروں کو جب Sand Fly کا ٹتی ہے تو طفیلی کیڑے کے بیچ اپنے جم میں لے لیتی ہے۔ وہاں ہے اڑ کردو سرے جانوروں یا انسانوں کو کا تتی ہے تو ان میں کیڑا داخل کردیتی ہے۔

#### علامات

حالات اور کیڑوں کی صلاحیت کے مطابق اس کی علامات تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ اس لئے سمجھانے کے لئے اس کی رطوبت خارج کرنے والی دیساتی قشم اور خشک رہنے والی شمری فتمیں بیان کی جاتی ہیں۔

ویماتی لینی رطوبت چھوڑنے وائی قتم کھی کے کاشنے سے 1-3 ہاہ بعد چھوٹے چھوٹے وانوں کی شکل میں شروع ہوتی ہے۔ یہ وانے آہستہ آہستہ تجم میں برھتے ہیں اور کی مینوں میں ایک برے کو مٹر کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔ پھریہ پھوٹ کرایک کول زخم کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔ پھریہ پھوٹ کرایک کول زخم کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔ یہ بیت ہیں اور بھی پیپ پڑ جاتی ہے۔ لیکن درد ضرور کرتا ہے۔ خوش قسمت مریفنوں میں پچھ مدت کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن درد ضرور کرتا ہے۔ خوش قسمت کو اپنی آ تکھ سے نہیں دیکھا۔

یہ پھوڑا زیادہ طور پر جسم کے ایسے حصوں پر ہو آ ہے جولباس سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ باتھ' پیر محردن' چرا پر ہو آ ہے۔ ان کی تعداد مریض کی جسمانی مدافعت کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عام لوگ اس کا رقبہ 5 سنی میٹر قرار دیتے ہیں جبکہ یہ آدھ انجے سے چار انج تک ہو سکتا ہے ہمارے ایک مریض کے پھوڑے کے نشان کا رقبہ 3 انچ ہے۔ اگریہ نشان چرے وغیرہ پر ہو جائے تو مریض کے لئے عمر بھر کی دہشت کا باعث بن جاتا ہے۔ بلکہ ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن کے چرے یا تاک کی چونچ پر نمودار ہوا۔ ابتدائی ورم اور اذب کے علاوہ اس نے مریض کے چرے کو ہیشہ کے لئے مسخ کر دیا۔ ممکن ہے آج کے نمی پلاسنگ سرجن نے وہ ناک پھرسے بنادی ہو۔

شہروں میں پائی جانے والی ختک قتم کی علامات اور طبات ہر طرح سے کیساں ہے۔ فرق صرف انتا ہے کہ یہ بڑی لمبی چلتی ہے۔ اکثر مریض اس میں سالوں جتلا رہتے ہیں۔ پھروہ وقت آتا ہے جب مریض کے اپنے جسم میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوجاتی ہے اور وہ اس کی مدوسے شفایاب ہوجاتا ہے۔

پھوڑے پوری جلد کو متاثر کرنے کے بعد نجاج محبول میں بھی جائے ہیں۔ غدودوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے اور بھر جانے کے بعد اپنے ہی کناروں کے قریب بھرسے ایک نئے پھوڑے کی داغ بیل ڈالنا شروع کردیتے ہیں۔ تشخیص:

1 - پھوڑے کو صاف کرکے کناروں میں سوئی مار کروہاں سے بسدار رطوبت حاصل کرکے اسے لیبارٹری میں استے ہی سے محرارا ہوجا تا ہے۔ ایک مریض کی ربورے یہ رہی۔

Scrapings from the sore were stained and examined.

Leishmania tropica bodies were found in many fields.

sd/AR QAZI

2 - زخم کا حصہ کاٹ کر Biopsy کے لئے جمیعا جاسکتا ہے۔ لیبارٹری سے واضح جواب میسر آسکتا ہے۔

o.Icc L.T.Antigen کا مریض کی کمنی سے نیچ جلد میں لگایا جا آ ہے۔

24-72 گھنٹوں بعد اس جگہ کا معائنہ کریں تو وہاں پر ایک دانہ اور سرخی نمودار ہو جاتے ہیں۔ جس سے اس پھوڑ ہے کی تشخیص کِی ہو جاتی ہے۔

علاج

لوگ اس پھوڑے کے رنگ برنگ علاج کرتے آئے ہیں۔ پارا کے مرکبات والی مرہمیں زمانہ قدیم سے مقبول رہی ہیں۔

1- بیلی کونین «Mepacrine I% کالول زخم کے کنارے سے ٹیکد کے ذریعہ اندر داخل کیا جاتا ہے۔ ایک عام پھوڑے میں چاروں طرف سے یہ عمل کرتے ہوئے 8-6 ٹیکے تکتے ہیں۔ پھوڑے میں ٹیکہ لگانا آسان کام نہیں اور عام مریض ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر بھی آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے۔

میومپتال کے شعبہ امراض مخصوصہ میں پہلے مریض کو جب یہ فیکہ اپنے ایک محترم استاد کی محرانی میں لگایا گیا۔ کل 2cc دوائی داخل کی گئی مگراس جدوجہد کے بعد مریض اور ہم۔ دونوں پسینہ پسینہ ہو چکے تھے۔

ٹیکہ عام طور پر ایک ہی مرتبہ کافی ہو آہے۔

2- كاربن دُا لَى أُكسائيدُ سے بني موئي برف لگانا مفيد رہتا ہے۔

3- پھوڑے کو پکل سے بھی جلایا جا آ ہے۔جس سے داغ رہ جا آ ہے۔

4 - سطی ایکسرے کی شعائیں اگر کمی ماہر کے ہاتھ سے لگیں تو نتائج اجھے ہوتے ہیں۔ ان کے بعد بدنماداغ بھی جمیں رہتا۔

PoT.Permanganate -5 (کنوکن میں ڈالنے والی لال دوائی) لے کرپیں الیں۔ اسے بھوڑے پر چھڑک کر روئی رکھ کرپٹی باندھ دیں۔ یہ پٹی سات دن مسلسل بندھی رہے۔ اکثر مریض تند رست ہوجاتے ہیں۔

6 - امریکہ میں کچھ لوگوں نے کوڑھ اور دن کے خلاف استعال ہونے والی ادویہ Dapsone یا Rifampicin کو مریضوں کے لئے برا مفیدیایا ہے۔ BCG کے لیکوں کی افاریت کا بھی شہرہ ہے۔

جب ہمیں یہ بھوڑا نکلا اور اس وقت کے تمام علاج بیکار رہے تو دو سال کی اذبت کے بعد حکیم مفتی فضل الرحمٰن نے میہ نسخہ تجویز کیا۔

پرانے پڑاریوں کے استعال میں ایک موٹا سیا لکوئی کاغذ آ یا تھا۔ جوہاتھ سے بنا ہو یا تھا۔ اسے پھاڑیں تو روئی کے سے ریشے نظر آتے تھے۔ اس کاغذ کو پانی کی معمولی مقدار کے ساتھ کنگری (کونڈی) میں خوب گھوٹ کرلٹی بنالیں۔اس لئی کی نکمیہ بنا کر پھوڑے پر باندھ دیں۔

اس متم کی 5-4 پٹیوں میں زخم ٹھیک ہو گیا۔

## طب جديد ميں طب نبوي

نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آکھوں کو روشن کرنے اور بال اگانے

کے لئے امراض چیم کے علاج کی ایک بہترین دوائی 'سرمہ 'مرحت فرائی۔ اس

کے فوائد کی تفسیل میں حافظ ابن القیم فراتے ہیں کہ جس کسی جگہ موشت بریھ

گیا ہو۔ سرمہ لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسے

گیا ہو۔ سرمہ لگانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسے

ایسی بیاریاں پیدا ہوتی تھیں جن کا علاج ممکن نہ تھا۔ ایک مصری ڈاکٹر محمہ ظیل اور

نے اس سرمہ کو کیمیادی تراکیب سے جسم میں داخل کرنے کے قابل بتایا اور

بلمارزیا کاعلاج کرلیا۔

طب جدید میں نی تحقیقات کے بعد سرمہ کی ایک شکل (Stibgluco

کو لاہوری بھوڑے کے لئے مفید پایا گیا۔ اس دوائی کی مقداریں مختلف رہی ہیں۔ بچھ استادایک ٹیکہ روزانہ بیند کرتے ہیں۔ اور پچھ کو دعویٰ ہے کہ ٹیکہ اگر صبح۔ شام لگایا جائے تو زیادہ مفید ہوتا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا ہیں دبائی امراض کے خلاف تحقیقات کا ادارہ عالمی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ادارہ کے صدر مقام اٹلانٹا سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اس کے علاج کی دوائی میسرنہ ہوتو وہ مقام اٹلانٹا سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اس کے علاج کی دوائی میسرنہ ہوتو وہ کسی کے اس کے دوائی حاصل کرسکتا ہے۔

پاکشان میں یہ دوائی مصری موجد کے نسخہ کے مطابق جرمنی کی ساختہ Fouadin کے نام سے ملتی ہے۔ جس میں 10 شیکے ضرورت کے لحاظ سے مکمل کورس ہوتے ہیں۔

ہم نے سرمہ کواس کے کیمیاوی نام Antimony Suiphide سے ماس کے کیمیاوی نام عاصل کرکے 1% مرہم کی صورت ہوں ایٹھے اثرات کے ساتھ استعال کیا ہے۔ زیادہ خراب مریضوں میں 5% قبط شیریں کاسنوف بھی شامل کیا گیا۔

# وائرس کی بیاریاں

وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر متعدد پیاریوں کا باعث بنتے ہیں کچھ کے بارے میں ہم کو ان کی خباشت کا پہنچ کی چکا ہے جبکہ کچھ پیاریاں الی ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تک شبہ میں مثلا ہیں اور ان کا سبب و نوق سے معلوم نہیں۔ مین ممکن ہے کہ رہے بھی وائرس ہی کی دجہ ہے ہوتی ہوں جیسے کہ ہے۔ منہ اور کھروں کی بیاریاں وغیرہ۔

## نمله صغری ( تابلے ) HERPES SIMPLEX

اس بیماری کا وائرس جمع کی لعاب دار جملیوں بھے کہ مند تاک وغیر کے راست جمع میں واخل ہوتا ہے۔ اس کے جمع میں واخل ہونے کے بعد وفاعی نظام حرکت میں آجا تا ہے اور اکثر مریضوں کو کوئی تکلیف نمیں ہوتی۔ جن کا پتہ بعد میں خون ٹیسٹ کرنے پر لگآتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ بیس سال کی عمر تک ہمارے ملک کی آدھی آبادی کے اجسام میں اس کا وائرس داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے (Primary Infection) کتے ہیں پکھ مریضوں میں ایک حملہ کے بعد قوت دافعت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو دوبارہ تکلیف نمیں ہوتی۔ وہ ہوتی رہتے ہیں۔ وہ ہوتی۔ ایکن اچھی خاصی تعداد کو ایک کے بعد دو سرے جملے ہے در ہے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف کہ خود ان آبلوں کے مریض بن جاتے ہیں بلکہ اپنی بیماری دو سروں کو بھی دیتے رہتے

يـــــ ابتدائی سوزش کی علامات: لعاب دار جملوں پر اس کا حملہ شدید ہو آ ہے اور جم کے متعدد اہم مقامات اس کی زدیس آگر تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ منہ میں عام طور بھاری کی ابتدا منہ یا اندام نمانی سے ہوتی ہے منہ یک جا تا ہے۔ تھوک کثرت سے نکاتا ہے۔ بخار متلی۔ بے قراری۔ کزورای سے ہاتھ منہ کے اندر آ لیے نکلتے ہیں۔ ٹھوڑی کے بنچے کی غدود میں ورم آجاتی ہیں۔

تاک میں آبلے نکلنے سے درد۔ جلن۔ زکام۔ بخار آلات تاسل پر آبلے معصوم بچوں کو بغیر کسی نفزش کے بھی نکل آتے ہیں۔ خواتیں میں اندام نمانی کے اندر اور باہر کے اس پاس آبلے نمودار ہو کر اس پیشاب کی تالی کے اندر بھی آبلے نمودار ہو کر جلن کے ساتھ پیشاب میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔

آئھوں میں سوزش کی وجہ سے شدید جلن اور پانی نکلتا ہے اکثر او قات یہ بیاری ایک آنکھ تک محدود رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آبلہ آنکھ کے سیاہ حصہ پر نکل آئے۔ وہاں پر زخم ہے جو ٹھیک ہونے کے بعد سفید پھولا بن کر آنکھ کو بیشہ کے لئے داغ وار کر دے۔

جلد پراثرات:

نوزائیدہ بچوں پر بھی اس کا حملہ ہو سکتا ہے۔ جس میں جلد کے دانوں کا زیادہ زور اندر کے اعضاء جیسے کہ سینہ۔ دماغ۔ جگراور جمسیعمروں وغیرہ پر ہو کرموت کا باعث بن سکتا ہے۔

آبلوں کے بعد جلد پر ایگریما کی شکل کے زخم بن جاتے ہیں۔

انگلیوں یا جم کے بعض حصوں پر آبلوں کے بعد ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ جو کہ جرافیم کی بجائے وائرس سے ہوتی ہے۔ ان پھو ژون کا انجام وو سرے پھو ژون کی مائند ہو آ
ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے لئے کھانے والی کوئی بھی دوائی مکوثر نہیں ہو تی۔

ہپتالوں میں کام کرنے والا عملہ اور ڈاکٹرں کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہو تا ہے۔ ان لوگوں کو جلد پر سوزش کے بعد بغلوں میں پھمرالی کی مانند ورم اور درد ہو تا ہے۔ ہم جنس افراد کی مقعد میں شدید جنن۔ ورد۔ پیپ اور اس کے ساتھ خون آتا ہے۔

ان علامات کے بعد آبلے ختم ہو جاتے ہیں اور مجمدت کے بعد وہ ایک منے صلے کی شکل میں پھر آن پڑتے ہیں۔ اور اس وقت کی علامات عام طور پر سے ہوتی ہیں۔ چرے کے آبلے:

بیاری کا حملہ شروع ہونے سے چنو کھنے پہلے مند میں شدید جلن۔ در دہو تا ہے۔ جس کے بعد مند۔ ہونٹوں اور تاک کے گردو نواح میں آبلوں کی قطاریں نمودا رہو جاتی ہیں۔ یہ آبلے دو ایک دن میں پھوٹ کر زخم بناتے ہیں۔ جن میں درد۔ بسدار رطوبتیں اور جلن ہوتے ہیں۔ تیزدھوپ۔ ذہنی دہاؤ۔ بخار اور چوٹ کے بعد ان میں شدت آسکتی ہے۔

آ تھوں کی عموی سوزش کے بعد ایک ایس صورت پیدا ہوتی ہے جس میں ایک طویل ازیت کے بعد بصارت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

خواتین کی اندام نہانی کے اندر سوزش ہو سکتی ہے۔ گمراس میں وہ شدت نہیں ہوتی جو ابتدائی دورے میں ہوتی ہے۔ جن کا مطلب میہ ہے کہ جسم کی قوت مدافعت نے شدید حملہ ہے پچالیا۔

ان علامات کے علاوہ جسم کے دو سرے آلات بھی مثاثر ہو کر متعدد تکالیف کا باعث بن سکتے ہیں۔

|      |  |  | _ |  |  |
|------|--|--|---|--|--|
|      |  |  |   |  |  |
| علاج |  |  |   |  |  |

1---- 70 فیصدی الکحل یا سپرٹ آف کیمفر (Spirit of Comphor) پیس کپڑے بھگو کر آبلوں پر بار بار رکھے جائیں۔ 2---- مند کی جھلیوں پر (Idoxuridine %5) کا محلول دن میں تین بار لگانے سے تکلیف میں کمی آجاتی ہے۔ اس کا مرکب لوشن جلد پر بھی لگایا جائے۔

3---- حال بی میں (Acyclovir) دریافت ہوئی ہے۔ اسے منہ کے راستہ کولیوں کی شکل میں 200 mg کی اور پد میں ٹیکہ بھی لگایا جا میں 200 mg کی پانچ گولیاں روزانہ کی مقدار میں دیتے ہیں اس کا ورید میں ٹیکہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جبکہ اس کی اس تام کی 5% کریم مقامی طور پر لگائی جاتی ہے۔

آخری دوائی کے علاوہ باتی تمام دوائمیں کسی حد تک وقتی سکون میا کرویتی ہیں جبکہ ان کا بیاری کے پروگرام کے اوپر کسی متم کا کوئی اثر نہیں۔ یہ سارا علاج اس خوش نہی پر تر تیب پاتا ہے کہ 10-8 دن میں جسم میں قوت مدافعت پلیدا ہو جائے گی اور وہ بیاری کا زور تو گر تندر سی لوٹا دے گا۔ اور اس دوران میں اگر اندرونی اعضاء متاثر ہو جائی یا بینائی جاتی رہے تو مجبوری ہے۔

# نمله شدید HERPES ZOSTER

یہ سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والے آبلے ہیں جو کیبر میں نمودا ہوتے ہیں ان کے ظہور سے پہلے شدید جلن اور ورد ہوتے ہیں۔ پھر آبلے نکلتے ہیں جو ایک خط متنقیم کی مائند چلتے ہیں۔ یہ لاکڑا کاکڑا (Chicken Pox) کی طرح کے وائرس سے پیدا ہوتے ہیں اور سوزش کا نتیجہ ہیں۔ لیکن یہ ایسے لوگوں کو زیادہ نکلتے ہیں جو لاکڑا کاکڑا کے مریض کے قریب رہے۔ جن کو دماغی یا جسمانی صدمات ہوئے ہوں۔ ان کے حرام مغزمیں رسولی ہویا انسول: فریم کے سے سے سے کھائے ہوں۔

مریض کے قریب جانے کے 21 --7 دن بعد جسم کے اطراف میں کسی جگہ شدید درو ہو آہے اور بیاری کا آغاز ہو جا آہے۔

علامات:

سب ہے پہلے سرخ رنگ کا ایک داغ نمودار ہوتا ہے۔ اس داغ میں ہے 3۔۔ 2 دن میں آبلے نمودار ہوتے ہیں۔ آبلوں کے ظاہر ہونے پر جلن اور درد کی شدت میں کی آجاتی ہے۔ بینل یا گردن میں غدودیں درد کرتی ہیں اور ان میں ورم آجاتا ہے۔ بینار کے ساتھ ساتھ سے ساتھ معمولی کمزوری اور بے زاری ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی بھی (Nerve) کے ساتھ ساتھ سے آبلے کیرکی صورت چلتے ہیں دو آبلوں کے در میان کی جلد عام طور پر تکدرست نظر آتی ہے۔ لیکن آبلوں میں درد اور جلن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ابتد امیں آبلے دو کی میٹر کے قریب اور ان میں شفاف شکل کا بیسدار مادہ بھرا ہوتا ہے۔ لیکن چند دنوں میں سے مادہ گدلا ہو کر پیپ کی شکل اختیار کرلیت ہے۔ ماتھ پر آگر تکلیں تو ان میں منجمد خون بھی نظر آتا ہے۔ ہفتہ بھر کے بعد ان پر چھکے آنے ہیں۔ چھکے اتر نے کے بعد جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن نشان بچھ عرصہ کے لئے باتی رہ جاتے ہیں۔ عام طور پر سے سارا سلسلہ 3۔۔ 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ کیمن مراد لیا جھوٹی عمرے مریضوں میں آبلوں کے ختم ہونے کا مطلب بیاری کا خاتمہ بھی مراد لیا جسکتا ہے۔ لیکن بڑی عرکے مریضوں میں آبلوں کے ختم ہونے کا مطلب بیاری کا خاتمہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن بڑی عرکے مریضوں میں بیاری کے خاتمہ کے بعد اعصائی دردوں کا آغاز ہو جاتی ہے۔

اگریہ آبلے کان میں تکلیں تو شدید درد اور بخارے ساتھ ساعت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس طرح آنکھ میں نگلنے والے بینائی کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں۔ دماغ کی جملیوں میں سوزش سے دورے پڑ سکتے ہیں۔ اس بیاری میں صرف ایک اچھائی ہے۔ جب کسی کو ایک مرتبہ ہو جائے تو پھر آئندہ ساری عمرکے لئے اس کاخطرہ نہیں رہتا۔

| •     | علاج |  |
|-------|------|--|
| <br>_ |      |  |

مریس کی تکالیف درو۔ جلن۔ بخار اور آبلوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس لئے زیاوہ تر

علاج ان علامات كودباني مركوز موتاب-

1 ---- ورد کی شدت کے لئے اسرین

(Ponstan Dolobid Novalgin Beserol) وغیرہ میں سے کوئی ایک گولی دن میں ۔ 4--3 مرتبہ \_ بی ادوبیہ بخار کی شدت کو بھی کم کرتی ہیں۔

2 ---- جلن کے لئے (Calamina Lotion) یا (Caladryl)ون میں کئی بار لگایا جائے۔ یا خارش کو کم کرنے والی مرحم یا لوشن جیسے کہ Anthisan کریم بار بار لگائیں۔

کما جاتا ہے کہ کورٹی سون کے مرکبات جیسے کہ Deltacort کما جاتا ہے کہ کورٹی سون کے مرکبات جیسے کہ Decadron -- Ledercort) وغیرہ ابتدا ہی سے دیئے جائیں تو مرض کے حملہ کی شدت میں کی آجاتی ہے۔ ان کی گولیاں یا ٹیکہ دیا جاتا ہے اننی کی مرحمیں جسے کہ (Nerisone Ledercort -- Betneian) وغیرہ خارش اور جلن کو بھی کم کرتی ہیں۔

پرانے استاد صرف (Dusting Powder) لگاتے تھے۔

3---- (Idoxuridine) کو آبلہ دار سوزشوں میں شہرت حاصل ہے۔اس کا 40 فیصدی لوشن Dmso کے صراہ لگانا مذید ہے۔

4 --- دورہ کے بعد کی اعصابی دردوں کے لئے Meurobion کے میکے یا Cytamen Complex کی شرت ہے۔

اماری ذاتی رائے میں وٹامین 1-B کو گولیاں جیسے کہ Benerva یا 100 Berin علی مرام کو دن میں 4--3 مرتبہ دینا بھی مفید ہے۔

5---- برانے استاد (Pituitarine) کے انجکشن کو پیند کرتے تھے۔ ہم نے اکثر مریضوں کی تکلیف میں 3-- 2 فیکوں کے بعد کمی دیکھی ہے۔ لیکن سے ہارمون ہے۔ اور اس کے اپنے نقصانات اس کے استعمال میں رکاوٹ بنتے ہیں۔

### طب نبوی

طب جدید میں ان آبلے دار بیاریوں کی دونوں اقسام کا ابھی تک کوئی علاج نہیں مقامی طور پر نگانے والی ادویہ میں سے بھی الی کوئی دوائی موجود نہیں جس کے بارے میں پورے بقین سے کما جا سکے کہ وہ وائرس کو مار دیتی ہے آبلوں پر فیرے بقین سے کما جا سکے کہ وہ وائرس کو مار دیتی ہے آبلوں پر فیرے ایساکوئی مریض بھی دیکھا (Acyclovir یا اطمی مریض بھی دیکھا نہیں گیاجس کے عرصہ علالت میں ان ادویہ سے کوئ کی آئی ہو۔ جبکہ اس مایوسی میں روشنی کی کرن یوں میسر آتی ہے۔

ام المومنین حضرت سلمہ اُروایت فرماتی ہیں (''نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگ میں جب بھی ان کو کوئی زخم ہوایا ان کو کاننا چیماتو انہوں نے ممندی کے سوا اور کوئی چیزاس پر نہ لگائی''۔)

ان کی زندگی کا ہریل اور پہلو جمارے سامنے ہے۔ وہ اپنے زخموں پر مندی لگاتے سے۔ بلکہ سب سے پہلے ان کو اچھی طرح دھوتے ہے۔ پھرپانی خنگ کر کے ان پر مندی لگا دیتے ہے۔ بلکہ سب سے پہلے ان کو اچھی طرح دھوتے ہے۔ پھرپانی خنگ کر کے ان پر مندی لگا دیتے ہے۔ اس علاج کا فائدہ سے ہوا کہ ان کا بھی کوئی زخم خراب نہیں ہوا۔ ان کو جنگوں اور سفروں ہیں زندگی کھی بخار نہیں ہوا۔ ان کے اعتماء ہیں بھی درد نہیں ہوا۔ ان کو جنگوں اور سفروں ہیں کئی مرتبہ زخم آئے لیکن بھی کوئی زخم (Septic) نہیں ہوا۔ کیونک وہ مندی لگاتے یا مندی کی جراجیم کش صلاحیت آئی زیادہ رہی کہ اس نے زخموں کو جلد اچھا کردیا کیونک وہ عضونت کو رد کئے علاوہ زخموں کو مند مل کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ جنگ احد مین ان کو ہریاں ٹو شنے کے علاوہ سراور چرے پر گمرے گھاؤ گئے۔ لیکن انہوں نے ایک دن بھی آرام ہریاں ٹو شنے کے علاوہ سراور چرے پر گمرے گھاؤ گئے۔ لیکن انہوں نے ایک دن بھی آرام ہوگئے تاہم کی ان صفات کو سامنے رکھتے نہیں کیا یا تیسرے دن ان کی وجہ سے بخار نہیں ہوا مندی کی ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے آگر اے ان آب اور سوزشوں ہیں استعمال کیا جائے تو نمایت عمرہ نی کی عاصل ہو سکتے ہوئے آگر اے ان آب ان آب ان سفات کو سامنے رکھتے ہوئے آگر اے ان آب ان آب ان سور اور سوزشوں ہیں استعمال کیا جائے تو نمایت عمرہ نی کی عاصل ہو سکتے

<u>ئ</u>ن-

آملے اگر ہاتھوں یا پیروں پر ہوں تو مهندی کے بیتے پیس کران پر گاڑھالیپ دن میں 3--2 بار کیا جاسکتا ہے۔اس لیپ کاسب سے بڑا فائدہ میہ ہے کہ ان میں ہونے والی جلن جلد ہی کم ہو جاتی ہے۔

ای اصول کوسامنے رکھ کریہ نسخہ تر تیب دیا گیا۔

برگ مندی 50گرام باچیه(ذریره) 10گرام سناء کمی 20گرام سرکه فروث 500گرام

ا دویہ کو ملا کر پیس کر سرکہ میں 5 منٹ ابال کر چھان لیں۔ ادویہ کا پھوک بریکار ہے۔ اس طرح حاصل ہونے والے لوشن کو دن میں 3 -- 2 مرتبہ لگائے سے درد۔ جنن جاتے رہیں محے۔

اس نسخه میں ایک اہم چیز سناء کی ہے۔ حال ہی میں ماہرین نے اس سے ایک طاقتور جراشیم کش دوائی (Donomycin) حاصل کی ہے۔ باچھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کی انگلی کی پھنسی کے لئے تجویز فرمایا تھا۔ جبکہ سرکہ دافع عفونت ہے۔ اس نسخہ کا ہر جزد سوزش کو دور کرنے والا اور عفونت کو ختم کرنے والا ہے۔

اس نسخہ میں مشک کافور۔ معترفاری۔اور حب الرشادیا قسط شیریں کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مختلف مریضوں پر آزمائش کے دوران معلوم ہوا کہ استے میں ہی گذا را خوب ہو جاتا ہے۔اس لئے بلا ضرورت اضافہ نہ کیا گیا۔

ہں یا اس صورت میں جب اندرونی آلات متاثر ہو گئے ہوں تو اندرونی استعال کی ادویہ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ ایسے میں قسط شیریں کے 4 گرام

صبح۔شام کھانے کے بعد کافی رہے۔

وائرس کی تمام سوزشوں میں مریفن کی قوت مدافعت بوی اہمیت رکھتی ہے۔ جس کو شد کی مدد سے بمیشر مبتر کیا جا سکتا ہے۔ صبح نمار مند اور عصر کے وقت اسبلے پانی میں برا چمچے شمد عام مریضوں میں کافی رہتا ہے۔ بیاری کا حملہ آگر شدید ہو تو اسی مناسبت سے شمد کی مقدار میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

## CHICKEN POX ווציואליו

بچوں کو عام طور پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہوتے ہیں جن میں پہلے پانی پڑتا ہے۔ اکٹراد قات پیپ بھی پڑجاتی ہے۔ بعد میں چھکے آجاتے ہیں اس کو لوگ "چھوٹی ما تا" یا چھالکے بھی کتے ہیں۔ اگرچہ بڑے بھی اس کاشکار ہو سکتے ہیں۔ مگر کم۔ البتہ جب دہ اس کی زدمیں آتے ہیں قو حملہ شدید ہو تا ہے۔

یہ وائرس سے ہونے والی جلدی اور جسم کی سوزش ہے۔ جو مریض کے قریب سانس لینے یا استعال شدہ برتن اور کپڑے استعال کرنے سے دو سروں کو ہو جاتی ہے۔ وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے 15-7 دن بعد بیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جب سمی مخص کے جسم میں وائرس داخل ہو چکا ہو تو اس کے سات دن بعد سے اس کے اسپئے سانس سے بھی وائرس خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دو سروں کے لئے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ بیماری کے بدارج اور علامات:

ابتدا سرورد۔ ملے کی خرابی اور ملکے بھارے ہوتی ہے۔ چبرے مند اور ملکے اور جا پر سرخ داغ۔ دانے یا تی کی اند چھا لکے تکتے ہیں۔

چماتی۔ کمر۔ بیٹ، بازووں پر وائے نطلتے ہیں۔ اگرچد دائے چرے پر میمی نطلتے

لیکن ذرا کم دانے ابتدا میں گری دانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ چند محمنوں بعد ان کا رنگ گرا گلابی اور پھران میں بانی پڑ کر آبلوں کی شکل افتیار کر لیتے ہیں۔ یہ آبلے گول یا بینوی ہوتے ہیں۔ اگر میہ پھوٹ جائیں تو ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد ان پر چھکلے آجاتے ہیں۔ جو کہ چار دن کے بعد شروع ہوتے ہیں۔

دانوں میں ایک عجیب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پچھ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان پر چھکے بھی سوکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان پر چھکے بھی سوکھ رہے ہوتے ہیں۔ کی مصلے بھی نگل رہے ہوتے ہیں۔ کی میں سرف پانی پڑا ہے اور کسی میں ہیپ اور میں اس بیاری کی سب سے بڑی پیچان ہے۔ میں صرف پانی پڑا ہے اور کسی میں ہیپ اور می اندر ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن زیادہ کمزور افرادیا عام طالات میں سے بیاری دو ہفتوں کے اندر ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن زیادہ کمزور افرادیا

ذیا بیلس کے متلاؤں کی جلد میں پیپ پڑ سکتی ہے۔ نمونیہ ہو سکتا ہے دماغ کی جھلیاں سوج سکتی ہیں۔

اگر حاملہ عورت کو لاکڑا کا کڑا ہو جائے تو حمل کے پہلے تین ماہ میں بیچ کے ہاتھ پیر سو کھ جاتے ہیں۔شاہ دولہ کے چوہے کی مانند بیچ کا سرچھوٹا رہ جاتا ہے۔

تشخیص کے عام طریقے بیکار ہیں۔ بعض ما ہرزخموں کے چھلکوں کو ایٹی خورد بین کے ذریعے دیکھ کروائزس کی شناخت کی کوشش کرتے ہیں لیکن سیہ سمولت ہمارے ملک میں میسر نہیں۔

| علاج |
|------|
|------|

حفاظت: مریض سے تعلق میں آنے والے گھرکے تمام افراد کو اور خاص طور پر لوجن کو یہ پیماری پہلے بھی نہیں ہوئی ان کو (Globulin Zoster Immune یا (Hyperimmune Globi) کا ٹیکہ لگایا جائے۔

جلن اور خارش کے لئے Calamine لوشن بار بار لگایا جائے۔

2 ---- خارش اگر زیادہ ہو تو حساسیت کو روکنے والی گولیاں یا ان کا ٹیکد جیسے Avil - وغیرہ لگائے جائیں۔

3---- اگر دانوں میں پیپ پڑگئی ہو تو جرا قیم کش(Anti Biotics) دی جائیں 4---- عملہ اگر زور کا ہو یا وماغ وغیرہ پر اثر کا آندیشہ پیدا ہو گیا ہو تو Acyclovir کی 250mg کی گولی ہر8 گھنٹہ بعد 3 دن کے لئے دی جائے۔

عام طور پر اس بیاری کا کوئی خصوصی علاج نہیں کیا جاتا۔ اکثراو قات اپنا عرصہ پورا کرکے ختم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے علاج بھی کیا ان کے عرصہ علالت میں کوئی کی نہ دیکھی گئی۔ البتہ خارش کم کی جا سکتی ہے اور مریض کو یہ تسلی رہتی ہے کہ بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔

# طب نبوی

ہو۔ Herpes کے لئے طب نبوی سے جو شنے بیان کے گئے ہیں وہی کافی رہے ہیں۔ فارش کی شدت مندی لگنے کے بعد وانوں فارش کی شدت مندی لگنے کے بعد وانوں میں بیپ نمیں برتی اور شداس بیپ کوختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

### PEMPHIGUS VULGARIS

جلد پر بڑے بڑے آبلوں والی ایک سوزش نمودار ہوتی ہے۔ جس سے مریض شدید تکلیف میں ہو تاہے اور اکثراو قات وفات ہوجاتی ہے۔

یہ بیماری عام طور پر 30 سال کی عمر کی بعد ہوتی ہے۔ اس کے زیادہ تر شکار یہودی ہوتے ہیں۔ غالبًا ان میں اس کی جانب کوئی نسلی رغبت ہوتی ہے۔ ورنہ ابھی تک سمی خاص خوراک یا زندگی کے اسلوب کو اس کا باعث قرار نہیں دیا تھیا۔ بلکہ ابھی تک اس کا اصل سبب معلوم نہیں ہوسکا۔ لیکن خون میں جو تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں وہ عام طور پر دائرس ، سبب معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے سب ہونے دالی بیاری پاکستان میں ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس کے متعدد مریض دیکھے ہیں۔ سب سے پہلی ایک خاتون تھیں جن کی پہلے جملے سے جان بیج گئی۔ دو سرا حملہ ہوا تو ایک آ کھے چل گئی۔ کیونکہ آ بلے آ کھے پر بھی نمودار ہوتے تھے۔ تیسرا جملہ جان لیوا فاہت ہوا۔

علامات: اکثر مریضوں میں بیاری کی ابتدا منہ کے اندر آبلوں سے ہوتی ہے۔ لیکن جلد ہی ایسے آبلے پورے جم پر نگلنے تکتے ہیں ہرابلہ پھوٹ کرزخم بن جا نا ہے۔ یہ آبلے یا ان سے بخر نے میں نہیں آتے۔ ان میں جلن اور درد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آبلے آگرچہ جم کے کسی بھی حصہ پر نکل سکتے ہیں لیکن سر۔ چرہ۔ بظوں۔ ناحنوں اور کنج رن پر زیادہ نکلتے ہیں۔

اس کی ایک اور قتم Pemphigus Folliaceus کے نام سے مشہور ہے۔
اس میں مریض کے جسم پر سرخ تھلکے نگلتے ہیں۔ چھکوں والی سے تکلیف سارے جسم پر پھیل
جاتی ہے۔ مریض کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوتی۔ اور عام طور پر چی جاتے ہیں۔ پچھ لوگوں
نے اس بیاری کو تپ دق کے علاج میں استعال ہونے والی جدید ادویہ کی وجہ سے قرار دیا
ہوتے ویکھی گئی ہے۔
ہوتے دیکھی گئی ہے۔

اکثر مریض بیاری شروع ہونے کے 18 -- 12 ماہ میں مرجاتے ہیں۔ اگرچہ موجود علاج سے پہلے موت زیادہ جلد آجاتی تھی۔ مگر اب بھ*یء مترجیات ب*وسال سے کم ہی گنا جا آ ہے۔ ہم نے ہر مریض کے جسم پر گوشت کی سڑاند تکلتی دیکھی ہے۔ علاج

1 مریض کے جم کو صاف ستھ ارتھیں۔ آبلوں کی موجودگی میں یہ خدمت بدی مشکل ہے۔

2 کارٹی سون کو اس بیاری کے علاج میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ Prednisolone کے 100 - 80 ملی گرام روزانہ دیا جانا جان بچانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ بید دوائی ایک لمباعرمہ دی جاتی ہے۔ بعض ماہردوہ مفتول کے بعد دوائی کی مقدار میں کی کرنا بیند کرتے ہیں۔ عام حالات میں یہ دوائی تقریباً 2 سالوں تک دی جاتی ہے۔ اس طویل عرصہ میں کئی مریض آئنوں میں خون بہ جانے سے بھی وفات یا گئے اور یہ دوائی کے برے اثرات میں سے ہے۔ لیکن خطرہ تو بسرطال ایا جانا پر تا ہے۔

3 آبلوں کو نگلنے ہے رو کئے کے لئے Azathioprine کے 100 -- 150 مل قوت مرام روزانہ دیئے جاتے ہیں۔ بقین کیا جاتا ہے کہ اس دوائی نمبر 2 اور 3 جسم کی قوت مرافعت کو ختم کردیتے ہیں۔ بین ممکن ہے کہ ان کے طویل استعال سے بیاری کی شدت میں کی آجائے یا مریض کچھ عرصہ کے لئے شفا یاب ہو جائے۔ لیکن ان ادوب کی موجود کی میں مریض کو دد سری سوزشیں لاحق ہو سکتی ہیں۔ ایسے مواقع پر اگر جسم کی قوت مدافعت موجود نہ ہو قشدید حملہ سے جسم میں ناخوشکوار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

ہم نے اپنے جن مریضوں کاعلاج کیا تھا ان کو 75-100 Prednisolone ملی ہم نے اپنے جن مریضوں کاعلاج کیا تھا ان کو 500 Achromycin موزانہ دی۔ گرام روزانہ اور اس کے ساتھ میچ دشام 500 Achromycin فی سے صرف تین مریض 2 سال کے بعد تک زندہ رہے لیکن فوت ہو جانے والے پہلے مطلب سے بیچ گئے۔ ان کی وفات دو مرے یا تیسرے حملہ کے بعد ہوئی۔

# طب نبوی " مبح۔شام 2-1 برے چمچے شمد الجے ہوئے پانی میں ناشنہ میں جو کاولیا ۔۔شمد ڈال کراور اس کے ساتھ 6۔۔ 4 کمجوریں۔

1

2

ان ادوب کو پیس کراس میں ہے 5گرام میں۔ شام کھانے کے بعد

برگ مندی —— 70 گرام سناء کی —— 25 گرام معترفاری —— 15 گرام کلونجی —— 10 گرام کافور —— 10 گرام دوغن نقون —— 350 گرام

کافور کے علاوہ تمام ادوبہ کو پیس کر روغن زینون میں طاکر 5 منٹ ابال کر رکھ لیس اس مرکب کو چو لھے ہے ا آبار نے کے بعد اس میں 10 گرام مشک کافور پیس کرا چھی طرح طا دیں۔اس تیل میں کپڑے ترکر کے آبلوں پر رکھیں۔اگر اکڑاؤ زیادہ نہ ہو تو روغن نہنون کی عبکہ 600 گرام پھلوں کا سرکہ بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔

اگر مریض چاہے تو اس کے ساتھ کچھ دنوں کے لئے Achromycin اور Prednisolone بھی استعال کر سکتا ہے۔ لیکن متو خر الذکر دوائی علامت کے کم ہونے پر آہستہ آہستہ کم کردی جائے۔ آئندہ حملوں کو روکنے کے لئے شمد اور قسط شیریں کاسنوف کافی

## جل جانا BURNS

آگ۔ تیزاب اور کھولتی چیزوں سے جانا اب روزہ مرہ کی بات ہو می ہے ہم نے جدید اشیا کو افتیار کرکے حاد فات کی شرح میں معتدبہ اضافہ کرلیا ہے۔ اب خواتین کو قتل کرنے کے لئے مٹی کا تمل ان پر انڈیل کر آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور نام مٹی کے تیل کے چولھے کا بد نام ہو آ ہے۔ مصنو کی ریشے سے بنا ہوا لباس آگ پڑلیتا ہے۔ اور جلنے کے دور ان پکمل کر جم سے چیک کر تکلیف کی شدت میں اضافہ کر آ ہے۔ چھلی۔ پکو ڑے۔ مصابیاں بلکہ وہی بردے تلنے کے لئے جب تیل کی کڑھائی چڑھتی ہے تو وہ گھروالوں میں سے کھائیاں بلکہ وہی بردے تلنے کے لئے جب تیل کی کڑھائی چڑھتی ہوئی چائے کا ایک دیگی انچی مصابیاں بن جا آ ہے۔ دیگی النے وہ کی ایک دیگی انہی مصبت کا سامان بن جا آ ہے۔ دیگی النے بائی چائے یا گرم پانی انچی خامی بیاری کا باعث بن جا آ

علاج کے لئے بطے ہوئے زخوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ جو شعلوں سے جلے اور وہ کہ جن پر کوئی کھولتی ہوئی چیز پڑی۔ اس کے بعد بہ طے کیا جاتا ہے کہ جسم کا کتنے فیصدی حصہ جل کیا اور جو جلا اس کی شدت کا کیا عالم تھا۔ آگ آگر پوری کھال نہ جلائے تو اسے سطی جلنا یا Superficial Burns کتے ہیں جبکہ پوری کھال جل جانے کو کھل طور جلنا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ بچل کے شعلہ سے جلنے کی صورت میں وہ حصہ کھل طور پر جل جاتا ہے۔ اور نقصان کائی گرائی تک ہو تا ہے۔

علامات: جلنے کی علامات اور اذبت متعین نہیں۔ جسم کا جتنا حصہ جس قدر جلے گا علامات

اتن اور ای مناسبت سے ہوتی ہیں۔ پھولے ہوئے سیکلے سے نکلنے والی گرم ہوا۔ یا دیکیچے کی بھاپ لکنے سے جلن کے علاوہ صرف آبلہ پڑتا ہے۔ جبکہ چائے یا کھولٹا پانی گرنے سے کئ آسلے پڑتے ہیں۔

جلنے کے بعد ہونے والا اصل مسلہ صدمہ ہے۔ جے Surgical Shock کتے ہیں۔ جلن۔ درد۔ اور جم کے کمی حصہ کے جملس جانے سے افت کی امریں خارج ہوتی ہیں۔ جلن۔ درد۔ اور جم کے کمی حصہ کے جملس جانے سے افت کی امرین خارج ہوتی ہیں۔ جن سے خون کا پریشر گر جاتا ہے۔ رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ نبض مشکل سے محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو سانس لینے میں مشکل پڑتی ہے۔ اور اس کیفیت ہیں وہ مرجمی سکتا ہے۔ مریض اگر ہوش میں ہوتو اسے موسم کے مطابق مشروب دیا جاسکتا ہے۔ لیکن بیوشی میں منہ میں بانی کا چی ذالنا موت کا باعث ہو سکتا ہے۔

اس کیفیت کو دو سری تمام چیزوں سے پہلے توجہ لمنی چاہئے۔ جس بیں اسے بار بار اطمیمان دلانا۔ آرام سے لٹانا۔ زیادہ آئیجن مہیا کرنا ضروری ہے۔ علاج: زخم کو صاف کیا جائے۔ اس پر آگر کو کلے۔ راکھ یا کوئی کیمیادی مرکب لگاہے تو اسے دھوکرا آر دیا جائے۔

آجکل کے ماہرین جلے ہوئے کے علاج میں ابتدائی طور پر اتن دلچیں لیتے ہیں کہ اس کی جلد کو جراشیم سے صاف کر دیا جائے۔ جس کے لئے Cetapred یا کانڈی کا محلول استعمال کیا جاتا ہے۔

ز خموں پر الیں دوائی لگائی جائے جو چیک نہ جائے۔ عام طور پر Sulphadiazine کی مرھم زیادہ پند کی جاتی ہے۔ اس کی بجائے Soframycin کی مرھم گلی ہوئی پٹیاں مغید ہیں۔ان کو Sufra -- Tulle کہتے ہیں۔

اً گر جلنے والا حصہ زیادہ ہے تو مریض کو ہیں تال میں رکھا جائے۔ کیونکہ خون اور پانی کی کی کے لئے اس کو Dextran یا Plasma دیتا ضروری ہو تا ہے۔ جس کی مقدار بہت ے معاملات کو توجہ میں رکھ کرمتعین کی جاتی ہے۔

مریض کوپانی اور دو سرے مشروبات کھلے دل سے دیئے جائیں۔ محرجب وہ ہوش میں ہو اور نگلنے کی طاقت رکھتا ہو۔

ز شموں کو عنونت سے بچانے کے لئے جرافیم کش ا دوبیر دی جائیں۔

تشیج سے بچانے کا ٹیکہ ATS پوری احتیاط کے ساتھ لگایا جائے کہ وہ جان لیوا بھی ٹابت ہو سکتا ہے بہتریہ ہے کہ ہر شخص تندرتی کی حالت میں بچوں کو حفاظتی شیکے لگانے کے مراکز سے TT کا ٹیکہ لگواکر خود کو اس بیاری سے بھیشہ کے لئے محفوظ کروائے۔ ورنہ معیبت کی گھڑی میں حادثات ہو تکتے ہیں۔ اگر جلد کی موٹائی کا ایک تمائی تک حصہ جلا ہے تو واغ نہ رہے گا۔ زیادہ جلنے کی صورت میں واغ۔ گوشت کے لو تھڑے سے اور ہاتھ بیروں میں بد نمائی پیدا ہو سکتی ہے۔ جس کا ڈاکٹروں کے پاس ابتدا میں بندوبست ہے مگر ہو جانے کے بحد وہ معندر ہیں۔

# طب نبوی

سب سے پہلا کام آگ کو بجمانے کا ہے۔ مریض کے جم کو شعلے لگ رہے ہوں تو اس پر کوئی کمبل۔ دری یا بھاری کپڑا ڈال کر شعلوں کو ختم کرکے مزید نقصان سے بچایا جائے۔ آگ خواہ جم پر گئی ہویا کسی عمارت پر اس کے بارے بیں حضرت عمروبن شعیب آپنے والد محترم اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

> وإذاراً يستم الحريق -فكبروا ، خان المتكبير لمطلفشه - ( ابرماكم)

"جب تم آل کو جلایا کی کو آگ میں پھنسا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بزرگ (تحبیر) بیان کرد کیونکہ اس کی تحبیر آگ کو بھارتی ہے۔" ابن القیم تقیدیں کرتے ہیں کہ آئش زوگ کے متعدد مواقع پر جب "اللہ اکبر" ہار www.besturdubooks.wordpress.com بار کما کیا تو آگ بچھ گئے۔ ابن حزم اندلسی اور دیگر محد مین بیان کرتے ہیں کہ آگ شیطان کے زیر اثر ہے۔ اس لئے جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اعلان کیا جائے تو اس کا بچھ جانا ایک لازی نتیجہ ہے۔ یہ بزرگان اس مسئلے کی تفصیل میں کہتے ہیں کہ کسی فرد کو آگ ہے تکلیف اور نقصان ہونا ایک شیطانی کارنامہ ہے۔ اس لئے جب اللہ کی بزرگ بیان کی جائے گ تو مجروح کی نجات لازی امرہے۔

جگ احد میں مجروح ہونے پر نمی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا جو علاج کیا گیا وہ آج ہمی ہرفتم کے ذخوں کے لئے جدید ترین ہے۔ ان کے ذخوں کو پانی ہے بار بار وحویا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرافیم کو دور کرنے کے علاوہ جلد پر بار بار محتذا بانی پڑتے ہے اس کی پھیلی موئی رکیں سکڑ گئیں۔ جدید سرجری کی اکثر کتب میں بردا واضع ملتا ہے کہ مریض پر فحت اس کی پھیلی سکڑ گئیں۔ جدید سرجری کی اکثر کتب میں دوا واضع ملتا ہے کہ مریض پر فحت کو تحوثی دیر کے لئے پانی میں ڈیو دیں۔ ان کے سے پانی کی بٹیاں رکھیں یا اس کے متاثرہ جھے کو تحوثی دیر کے لئے پانی میں ڈیو دیں۔ ان کے دور رس نتائج ہیں۔ زخم اگر بن بھی کیا تو اس میں سوزش پیدا کرنے والے عناصر نہ ہو گئے۔ اور محصنا یا فی درداور جلن کو کم کردیتا ہے۔

ذریرہ کو انہوں نے گھریس پھوڑے مصنیوں کے لئے تبجریز فرمایا۔ان سے یہ دوائی سیکھ کربوعلی سینااس کے دو سرے فوا کڈ کامطالعہ کرنے کے بعد لکھتا ہے۔

جلے ہوئے کے زخموں کے لئے گلاب کے عمق میں سرکہ ملا کراس میں ذریرہ سے بمتر کوئی دوائی شیں۔

> ذریره کو اتحارے یمال باچھ کتے ہیں۔ برگ مہندی — 80 گرام باچھ (ذیرہ) — 15 گرام کلونچی — 15 گرام روغن نیتون — 300 گرام

اس نند کا مرجزو دافع عنونت یعنی Antiseptic ہے۔ ان میں سے ہرجزو زخموں
کو مند ال کرنے کی طاقت رکھتا ہے جبکہ طب جدید میں مند ال کرنے والی کوئی دوائی نہیں
ہوتی۔ روغن زیخون دیکھنے میں چکنا ہے کیکن جلد ہی جذب ہوجا تا ہے۔ اس لئے اس ٹیل کو
دن میں 3-2 مرتبہ لگانا زیادہ مفید رہتا ہے۔ روغن زیتون زخمون کو صاف کرتے اور مند مل
کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے تائید مزید کا حامل ہے۔
زخموں کے بھرنے کے بعد آنے والے گوشت کے لو تعزوں لیعنی Keloids اور
رنگ اڑجانے کی وجہ سے پیدا ہونے والے سفید داخوں کا علاج ان کے اپنے عنوانات تلے
درجے۔

### WARTZ-VERRCUAE

جلد کی اوپروال یہ Epidermis یا لحاب وار جمیلوں ہے انگلی کی شکل کے سے اکثر بجوں کو نظتے ہیں۔ یہ وائرس ہے ہونے والی ایک بکل سوذش کا بتجہ ہوتے ہیں۔ جس کا آسانی ہے احساس نہیں ہو آ۔ کسی تندرست مخص کی جلد ہیں وائرس کے واضلے کا صریح وقت کا پہ چلنا عمکن نہیں۔ اس لئے یہ کمنا عمکن نہیں ہو آکہ وائرس جہم ہیں کب واخل ہوا اور اس نے اپنی آلد کے کتنے عرصہ کے بعد سے پیدا کئے۔ البتہ تجہاتی طور پر لیبارٹری ہیں جب نے اپنی آلد کے کتنے عرصہ کے بعد سے پیدا کئے۔ البتہ تجہاتی طور پر لیبارٹری ہیں جب مینے لگ جاتے ہیں۔ یہ تندرست جلد ہیں وائل نہیں ہو سے آگر جلد پر کوئی تراش آجائے میں اور خاص طور پر جنب وہ کمیلی اور گرم ہو تو وائرس کو اندر داخل ہونے کا موقعہ مل جا آ ہے۔ اور خاص طور پر جنب وہ کمیلی اور گرم ہو تو وائرس کو دیکھا گیا ہے۔ بلکہ سے کو جب اس خورد بین ہیں برابر کرکے دیکھیں تو وہ کول کول کول کول کول کول کی صورت ہیں نظر آتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصول پر برابر کرکے دیکھیں تو وہ کول کول کول کول کی صورت ہیں نظر آتے ہیں۔ جسم کے مختلف حصول پر بونے والے مسول کی شکلیس مختلف ہو سے ہیں۔ خاص طور پر اعتمائے تناسل کے ارد گرد ہونے والے سے تعرب میں شال ہیں تحقیق ہیں کہ تکہ پیدا کرنے والے وائرس بھی شکل ہیں تحقیق ہیں جن تکس کی مختلف ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اعتمائے تناسل کے ارد گرد ہونے والے سے تعرب میں جدیں وار ان کا وائرس بھی مختلف ہوتے والے سے بینت میں جدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اعتمائے تناسل کے ارد گرد ہونے والے سے تعرب میں جدی ہوتے والے میں۔ جس جدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اعتمائے تناسل کے ارد گرد ہونے والے سے در سے والے سے دیت میں جدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اعتمائے تناسل کے ارد گرد ہونے والے سے در سے والے سے در بیں۔ جس وار ان کا وائرس بھی مختلف ہوتے والے میں۔ در سے والے میں جدا ہوتے ہیں۔ وار ان کا وائرس بھی مختلف ہوتے والے وائر سے ہیں۔ میں جدا ہوتے ہیں۔ وار ان کا وائر س بھی مختلف ہوتے والے وائر س بھی مختلف ہوتے والے میں۔

یہ بات اب حتی طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں کی جلدیا جسم میں ان اقسام کے وائرس کو اگر کمی ترکیب۔۔ ان کی جاء کے وائرس کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے۔ وائرس کو اگر کمی ترکیب۔۔ ان کی جاء میں داخل بھی کردیا جائے تو ان کو مسے نہیں نکلتے۔ لیکن یہ قوت مدافعت کن حالات یا کو۔ غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے اہمی تک معمد بنی ہوئی ہے۔ خون کے سرطان کی مختلف قسموں Hodgkins Disease اور اس نوعیت کی دوسری سرطانی کیفیات کے جملاؤں میں مسے زیادہ تکلتے ہیں۔

موں کی بیاری دنیا کے ہر طک اور ہر آب و ہوا میں ہوسکتی ہے۔ پچھلے سالوں میں مسلسل مشاہدات سے معلوم ہوا کہ مغربی یورپ کے ممالک اور برطانیہ میں یہ بیاری روز بروز بروز برص رہی ہے۔ 20 سال پہلے امراض جلد کے شفا فانوں میں آنے والے تمام مربضوں میں 4-3 فیصدی مسوں کا شکار ہوتے تھے جبکہ گذشتہ برس ان کی تعداد 25-10 فیصدی تک برسے تئے۔ سکول جانے والی عمر کے بچوں میں مسے زیاوہ نکھتے ہیں۔ پہلے خیال تھا کہ نوزائیدہ اور شیر خوار بچے ان سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک برطانوی زچہ خانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہواجس کی ناک بریدائش کے وقت مد موجود تھا۔

انگشتان کے شرکیبرج میں سکولوں کے بچوں کے ملمی معائند پر 16 سال سے کم عمر بچوں میں سے 1000 کو سے نگلے ہوتے تھے۔ ہالینڈ کے سکولوں کی ایک سروے میں 7.5 فیصدی بچوں میں مسے دیکھے گئے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ امریکہ اور نیوزی لینڈ کے بچوں میں مسوں کی شکایت دنیا میں سب سے کم ہوتی ہے۔

ڈنمارک میں ایک سردے سے معلوم ہوا کہ 11-10 سال کے بچوں میں جٹلا ہوئے کا امکان زیادہ ہے جبکہ دیگر ممالک میں 15 سال کی عمر کے بعد ہاتھوں اور پیروں پر مسے نہیں نظتے۔ ان کی عام اقسام یہ ہیں۔

كيبرج كے 1000 بجول كے مطالعدسے معلوم ہوا:

عام اور سادہ سے سے 70 فیصدی ہتے ہیں ہے 24 فیصدی چوڑے سے 3.5 فیصدی

سادہ اور عام مے: عام طور پر بچوں کے ہاتھوں کی کچیلی طرف یا چرے پر نظتے ہیں۔ یہ ہموار ' طائم اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا سراچ ڈااور جلد کے ہم رنگ ہوتے ہیں۔

سخت اور کھردرے مسے: یہ زیادہ طور پر ہاتھوں اور پیروں پر نظتے ہیں ان کی جمامت سوئی سے لے کر مثر کے دانے تک ہو سکتی ہے۔ ہاتھ لگانے میں سخت اور کھردرے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ طور پر بلتے جلتے نہیں۔ ان کی ایک شم Verruca Mecrogenica کملاتی ہے۔ زیادہ تر گوشت کا کام کرنے والے تصابوں اور مردہ فانوں میں کام کرنے والے عملہ کے ہاتھوں پر نظتے ہیں۔

انگلی کی شکل کے مسے: یہ زم ملائم 'چھوٹے چھوٹے 'شکل ٹیں انگلی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ زیادہ طور پر چرے اور گردن پر نکلتے ہیں۔

ہتھیا یوں اور پیرول کے مسے: ہتھیا یوں اور پیروں پر نکلنے والے یہ سے برے مہرے اور سخت ہوتے ہیں۔ پو نکد ان پر دباؤ بردھتا رہتا ہے اس لئے اوپر سے چو ڈے ہو جاتے ہیں۔ پیرکے انگو تھوں کے بیرونی جانب اور ایز حیوں کے علاقہ میں وو تین مسے ل کرایک بردی ٹھیک بنالیتے ہیں جو تکلیف دو ہوتے ہیں لیکن سے بیروں پر نکلنے والی چنڈیوں سے مخلف ہوتے ہیں۔ بنالیتے ہیں جو تکلیف دو ہوتے ہیں لیکن سے بیروں پر نکلنے والی چنڈیوں سے مخلف ہوتے ہیں۔ ان مسل کے مسے: بمال پر مسوں کی بردی جبیث تشمیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان محصالے تناسل کے مسے: بمال پر مسوں کی بردی جبیث تشمیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ان کو بیشاب کی نالی کے ان کو بیشاب کی نالی کے ان در بھی دیکھا ہے۔

وبائی صورت حال اور چھوت: دیکھائیا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے ہم جماعتوں ہے سوزش حاصل کرے مگر آنا ہے تو یہ بھاری اہل خانہ میں پھیلا دیتا ہے۔ متعدد مطالعاتی جائزوں سے معلوم ہوا کہ بعض گھروں کے 50 فیصدی تک افراد کو مصے نکل آئے۔ جرمنی میں عام طور پر اس کے شکار 0.50 فیصدی سے زائد نہیں ہوتے۔ جبکہ ایک چھاؤنی میں جرمن فوج کے 24-19سال کی عمرے 2600 سپاہیوں میں ان کی شرح 3 فیصدی پائی می۔

یہ اب وابت ہوچکا ہے کہ یہ بہاری متعدی ہے۔ ایک سے دو سرے کو چھونے یا قریبی تعلق میں آنے کے علاوہ کپڑوں سے بھی تھیل سکتی ہے۔ نمانے کے وہ آلاب جمال رتگ برنگ کے لوگ جاتے ہیں۔ نہاری کے پھیلاؤ کا سب سے بردا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان کے بعد لانڈریوں کا نمبر آتا ہے۔ جمال پر مریضوں کے کپڑے تندرست افرادسے تعلق میں رکھے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو بار بار سے نکل رہے ہوں یا وہ تعداد میں بہت برم جائیں تو وہ جہم کے اندر کسی سبب کو خلاش کرے۔ عین ممکن ہے کہ کسی جگہ سرطان ہو جو ابھی توجہ میں نہ آیا ہو۔

علامات: عام حالات میں ایک سادہ سے کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ جلد پر آگر کوئی ہلی چوٹ گئے تو اس کے بعد مسے نکل سکتے ہیں۔ کیونکہ چوٹ سے پیدا ہونے والی خراش وائرس کوجلد
میں داخل ہونے کا راستہ دیتی ہے۔ ہمتیلی اور تکوے کے مسوں میں اکثر درد ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ہاتھوں کی پھیلی طرف۔ گردن۔ کمراور چرے کے اردگر دہوتے ہیں۔ جبکہ 12 سال سے چھوٹے بچوں میں یہ محمنوں کے اردگر دیا جسم کے کسی بھی جھے پر ہو سکتے ہیں۔

نمودار ہونے کے چند ماہ کے بعد اکثر سے اپنے آپ کر جاتے ہیں۔ ورنہ کی خاص تبدیلی کے بغیر سالوں قائم رہتے ہیں۔ ناخنوں کے بنچے یا آنھوں کی پکوں کے ساتھ کے سے اپنے محل وقوع کی وجہ سے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اگر چہ یہ اپنے جم میں اضافہ نہیں کرتے۔ لیکن برجے والے مسے بھی دیکھے گئے ہیں۔ ایک 65 سالہ بو ڈھے کے چرے پر نکلا ہوا مہ بعد میں سرطان میں تبدیل ہوکراس کی موت کا باعث بن گیا۔ یہ ورست ہے کہ مے وائرس سے پیدا ہونے والی سوزش کا مظاہرہ ہیں۔ لیکن تشخیص یا شختین کے بعد کس نے بھی مسول کالیبارٹری میں امتحان کرکے ان سے وائرس بر آمد نمیں کئے۔اس لئے بیاری کی تشخیص اور علاج کافیصلہ معالج کی اپنی قابلیت پر منخصر ہے۔

علاج

موں كا بمترين علاج ان كو نكال دينا ہے۔ نكالنے كے لئے متعدد طريقے روج ہيں۔

1- ہومیو پیتھک علاج: ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں مقامی پودا "موریکی" کا جو ہران کے اپنے طریقے سے Thu ja Occidenta کے اپنے طریقے سے Thu ja Occidenta کے اپنے طریقے سے 10 کا قطرے میے 'شام بہت سے مریضوں کو دیتے۔ چند ایک کو بہت فائدہ ہوا اور کچھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پر نہل ڈاکٹر خالد مسعود قریشی صاحب کی گرامی رائے میں ہمارے بعض مریضوں کی علامات تھوجا کی بجائے کی دو سری دوائی کی طلب گار تھیں۔

ا نجماد: میتالوں میں لاہوری بھوڑے کے علاج کے لئے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس سے برف بنائی جاتی تھی۔ اس برف سے بھوڑے کو جلایا جاتا تھا۔ یہ برف اگر مسے پر نگائی جائے تو دو تین مرتبہ ہی لگانے سے بھشہ کے لئے ختم ہوجاتا ہے۔

سیال نا ئٹروجن کا درجہ حرارت برف سے کئی گنا کم ہو تا ہے۔ اکثر مریضوں بیں ایسی بخ نا ئیٹروجن ایک مرتبہ لگانے ہے بھی سے جھڑجاتے ہیں۔

منوں کائ کرکے علاج بڑا میلینی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں واغ نمیں رہتا۔ لیکن منجمد کرنے والی ادویہ آسانی سے میسر نمیں۔ اس عمل کو Cryosurgery کتے ہیں۔

تحری**ت**: موں کو بجلی کے شعلے سے جلایا جاسکتا ہے۔ جلد کو من کردینے کے بعد خصوصی آلہ

ک ذریعہ بھل کا باریک شعلہ سے کی جز پر لگایا جا آ ہے۔ جس سے وہ جل جا آ ہے۔ دوبارہ نگلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔

لگانے والی اوویہ: بازار میں چنڈیوں کے لئے Corn Plaster یہ Corn Caps کی دوری ازار میں چنڈیوں کے لئے Corn Plaster ہیں۔ شکل میں متعدد بلاسٹر آتے ہیں۔ ان کو اگر مسول پر لگایا جائے تو یہ سے کو بھی اثار دَیتے ہیں۔ ان یہ بلاسٹر عام طور پر Podophyllin--Salicylic Acid سے مرکب ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ دوائی بذات خود بھی اس ضرورت کے لئے اہم ہے۔

Trichloracetic Acid کا 50 فیصدی محلول آگر آس پاس کی جلد کو محفوظ رکھتے ہوئے لگایا جائے تو دواکی مرتبہ میں مسول کو ختم کردیتا ہے۔ Phenol کا 95 فیصدی محلول یا Salicylic Acid کا 20 فیصدی محلول بڑی اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں۔

نگانے والی تمام اوویہ گوشت یا جلدی کو جلا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کو لگانے کے لئے خصوصی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طریقتہ یہ ہے کہ مسے کے ارد گرد کولڈ کریم یا وہسلین لگا دی جائے اور سے کو نگا چھوڑ دیا جائے۔ پھرٹیل پالش لگانے والے باریک برس کے ساتھ پندیدہ دوائی لگا دی جائے۔ خٹک ہونے کے 5-4 گمننہ بعد اسے دھو دیا جائے۔ اس طرح ہفتہ میں ایک مرتبہ کرنا کانی رہتا ہے۔

لاہور کے ایک ادارے نے ایک برطانوی کمپنی کی مسول کے لئے خصوصی دوائی Duofilm در آمد کی ہے۔ اسے پوری احتیاط کے ساتھ آگر نگایا جائے تو نمایت کار آمدووائی

-4

طبنبوئ

طب نبوی میں فد کور ادویہ سے مندرجہ ذیل نسخہ تیا رکیا گیا۔

| 10 گرام |             | لوبان     |
|---------|-------------|-----------|
| 20 گرام | <del></del> | معترفارى  |
| 20 گرام |             | مرکی      |
| 30 گرام |             | حب الرشاد |
| 30 گرام | <del></del> | سناء کمی  |

کو پیس کر 800گرام پھلوں کے سرکہ Fruit Vinegar میں 10 منٹ پکایا گیا۔ پھر چھان کرلوشن کو مسول پر بے منتظے لگایا گیا۔ کیونکہ ان اجزاء میں سے کوئی بھی جلد کے لئے معز نہیں۔

ایک صاحب جنسی کزوری کے لئے کسی نیم کیم کے زیر علاج تھے۔
کیم صاحب نے مقامی طور پر بعض اوویہ استعال کیں۔ جس سے جلد کا پیشتر حصہ
جمل کیا۔ ان زنوں کے راستے وائرس بھی جلد جس تھس گئے۔ زنموں کے ٹھیک
ہوجانے کے عرصہ بعد ان کو تمام نچلے حصہ پر سے نمودار ہوگئے۔ جو تعداد میں ان
گزاب حالت دیکھ کر سخت افسوس ہوا۔
بالائی نسخہ میں لوبان کی جگہ Acid Benzoic کے گرام والے گئے۔ کیونکہ
بالائی نسخہ میں لوبان کی جگہ تھا۔ دو ہنتوں میں تمام مسے کر گئے۔
بازار میں ملنے والالوبان غیر بھینی تھا۔ دو ہنتوں میں تمام مسے کر گئے۔
بازار میں ملنے والالوبان غیر بھینی تھا۔ دو ہنتوں میں تمام مسے کر گئے۔
بازار میں ملنے والالوبان غیر بھینی تھا۔ دو ہنتوں میں کر ولائتی خطرناک کام تھا۔
اس کئے مسئلہ کو طب نبوی کی محفوظ ادویہ سے حل کیا گیا۔

### لعاب دار مسے

## MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

چھوت ہے ہونے والے مسول کی ایک قتم الی ہے جس میں سفید رنگ کا یسدار مادہ بھرا ہو تا ہے۔ ان کے اوپر کی چوٹی تکونی ہونے کے بجائے اس میں گڑھا سا پڑا ہو تا ہے۔ بچوں کو زیادہ نظتے ہیں اور جب نظتے ہیں تو در جنوں کی تعداو میں نظتے ہیں۔

یہ متعدی بیماری ہے جس کا سبب ایک وائرس ہے جو چیک کے وائرس کے خاندان سے ملتی اس محلتی جات ہے۔ سیاری ہے جس کا سبب ایک وائرس ہے جو چیک کے درمیان ان سے ملتی جاتی ہیں ہے۔ سیاری جن کے جائد ان کی قوت مدافعت جلتی چیز ہے۔ پہلے خیال تھا کہ جن لوگوں کو چیک سے پچاؤ کا ٹیکہ لگا ہو ان کی قوت مدافعت اس کے خلاف بھی موٹر رہتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ گمان فلط فابت ہوا۔ انسانوں کے علاوہ چمیٹری بندر اور آسر ملیا کے کینکہ بھی اس بیماری کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن جنگل کی آزاد زندگی میں کسی کینکہ میں سی بیماری نہیں ویکھی گئے۔ بجیرہ اوقیانوس کے کنارے کے دیسات کے 10 سال سے کم عمر بچوں میں اس کی شرح 3 فیصدی تک ویکھی حمی ہے۔ جبکہ دیسات کے 10 سال سے کم عمر بچوں میں اس کی شرح 3 فیصدی تک ویکھی حمی ہے۔ جبکہ برطانیہ میں متاثر ہونے والوں کی عمر 10-10 سالوں کے درمیان ربی۔ لیکن 24 سال کی عمر میں بھی کشرت سے دیکھی گئے۔

سكاف ليند ميں أيك مرتبه كانى نوجوان اس ميں جملا بائے محف ان ميں سے جرمريف ايك خاص نمانے والے اللاب پر جانے والا تھا۔ دو سرے مشاہدات سے بھى يہ معلوم ہو تا ہے كہ اكثر مريض كى نمانے والے اللاب بى سے يجارى لائے۔ جبكہ مريض سے لكنے والى براہ راست چھوت يا مريض كے لباس سے دو سرول كو بجارى لگنا ثابت ہوچكا ہے۔ اعضائے تناسل کے ارد گرد ہونے دالے مے عام طور بدچلنی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدارگی کی وجہ سے لاحق ہونے والی جنس پیاریوں کی فہرست میں اب ان کو بھی شامل کرلیا گیا ہے۔

علامات: مریض سے تعلق میں آنے کے 50-10 ون بعد تعلق والے مقام کے آس پاس موتی کی طرح کے سفید اور چکداروائے نمووار ہوتے ہیں۔ ایک عام آبئے کی اسبائی ایک فی میٹر ہوتی ہے۔ بیاری آگر لمبی ہوجائے تو 12-6 ہفتوں میں ان کا رقبہ 5-10 فی میٹر ہوسکتا ہے۔ اس بیاری کا وائر س مشاہت کے لحاظ سے لاکڑا کا گڑا اور چیک کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے بیاری کے وانوں میں چیک اور لاکڑا کا گڑا کی جھلک پیدا ہوجاتی ہے۔ اس ان دانوں میں آبلوں کی مائند رطوبت ہوتی ہے۔ آگر ان پر کوئی چوٹ گئے یا قوت مدافعت کرور ہوتو ان میں پیپ پڑجاتی ہے۔ اوپر چھکے آتے ہیں اور آ بلے کی ہیئت ختم ہوجاتی ہے۔ کینرکی اوریہ کھانے والوں اور کورٹی سون کے مرکبات استعمال کرنے والوں کے اجسام پر سے کینرکی اوریہ کھانے والوں اور کورٹی سون کے مرکبات استعمال کرنے والوں کے اجسام پر سے کینے تعداد اور ضخامت میں بردے جاتے ہیں۔

وانوں کی تعداد اور بہاری کا عرصہ آب و ہوا ہے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً گرم اور خلک آب و ہوا ہیں رہنے والوں کو یہ وانے عام طور پر گردن اور ہا تعوں پر نکلتے ہیں۔ بظوں کے اردگرد زیادہ ہوتے ہیں۔ اسطوائی علاقوں کے بچوں ہیں یہ آبلے پلکوں چرے 'سر بلکہ زبان اور ہو نؤں پر بھی نکل سکتے ہیں۔ جسم کا کوئی حصہ ان سے محفوظ تمیں ہو تا۔ ایک عام مریض میں علاج کے بغیر بھی 9- کا ماہ ہیں یہ والے آہستہ آہستہ ختم ہوجاتے ہیں۔ لیکن الیے مریض میں دیکھنے میں آتے ہیں جن کے آبلے 5 سالوں تک بھی موجود رہے۔ البتہ 10 مریض بھی دیکھنے میں آتے ہیں جن کے آبلے 5 سالوں تک بھی موجود کی آ تھے را اور فیصدی میں یہ اگریماکی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جسم میں اس وائرس کی موجودگی آ تھے را اور داغ کی جمیلوں میں سوزش کا باعث بھی ہوسکتی ہے۔

ان کی تشغیس کے لئے لیبارٹری سے کوئی امداد میسر نسیس اسکتی۔ عام حالات میں

آبلوں کی موجودگی اور ان کی بیشی ہوئی چھت سے بیاری کا پندچل جا تا ہے۔ ان پر من کرنے والی دوائی Ethyl Chioride کا سپرے کریں تو تشخر کر سکڑ جاتے ہیں۔ جس سے ان کی شکل دصورت واضح اور نمایاں ہوجاتی ہے۔

بعض لوگ ان کو کاٹ کر Biopsy کروانا پند کرتے ہیں۔ چو نکہ بیاری خطرناک نہیں اور تشخیص میں الیم کوئی مشکلات بھی نہیں ہو تیں اس لئے اس تکلیف وہ ترکیب کی منرورت بیدا نہیں ہوتی۔

### علاج

پرانے ڈاکٹر ماچس کی تنلی کو پیٹسل کی طرح بناکر اس کی نوک کو کاربالک ایسڈیس ڈیوکر ہردانے میں باری باری داخل کردیتے تھے۔ ہاتھوں پیردل کے لئے یہ عمل اب بھی برا نہیں۔ لیکن چرے کے دانوں کے لئے یہ ترکیب ناپندیدہ ہے۔

- آگر ایک ہی جگہ پر کافی تعداد میں آبلے ہوں تو اس حصہ کو سن کرکے تیز مصفا چاتو
   ہے کھرچ کر ختم کردیا جا تا ہے۔
- 2- کسی ملائم نکڑی جیسے کہ خلال یا ماچس کی تیلی کو پنسل کی طرح بناکر نتیجر آبوڈین (TR.Iodine) میں بھگو کر ہر آبلے میں علیحدہ غلیحدہ ڈال کراسے اندر سے جلا دیا جا آ
- 3- سپرٹ یا الکحل میں Podophyllin کا 20 فیصندی محلول ہفتے ہیں 3-2 مرتبہ ان پرنگایا جائے۔
- 4- ہم نے Duofilm کا محلول زیادہ مقید پایا۔ آس پاس کی جلد کو دوائی کی تیزی ہے بچانے کے لئے کولڈ کریم یا دیسلین لگا کربار یک برش سے یہ محلول لگایا جا آ ہے۔ چار گھنٹے کے بعد اسے دحودینا چاہئے۔عام طور پر 5-4 مرتبہ میں جان چھوٹ جاتی ہے۔

|     |                 | طب نبوی |         |
|-----|-----------------|---------|---------|
| رام | / <sub>10</sub> |         | سناءتكي |
| رام | <sup>1</sup> 10 |         | مرکی    |
| رام | <sup>1</sup> 10 |         | لوبان   |
|     | <i>y</i>        |         | 2.7     |

کو چیں کران کو 400 گرام پھلوں کے سرکہ Fruit Vineger بیں ما کر 5 منٹ مکی آنچ پر ابالنے کے بعد کپڑے میں چھان کر آبلوں پر روزانہ لگایا جائے۔ لوہان آگر بقینی نہ ہو تواس کی جگہ Benzoic Acid کی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر اکثر بچے 15-10 دن میں شفایا ب ہو گئے۔

### جلد کی وق LUPUS VULGARIS

تپ دق جہم کے کسی بھی حصہ کو متاثر کر سکتی ہے۔ سرد ممالک بیں جلد کی دق ایک عام بیاری ہے اگرچہ گرم ممالک بیں بیہ زیادہ دیکھنے بیں نہیں آتی۔ لیکن لاہور بیں اکثر او قات ایسے مریض نظر آتے رہجے ہیں۔

ت د آ کے جرافیم جم میں داخل ہونے بعد جم کے کئی بھی حصہ کوانی لیٹ
میں لے سکتے ہیں۔ لیکن جلد کا متاثر ہونا روزمو کا مشاہرہ نہیں ہوتا۔ اس مغروف کی وضاحت کرتے ہوئے متعدد خیالات زیر بحث آتے رہے ہیں۔ مثلاً جن کے جم میں قوت مدافعت موجود ہے۔ ان کے مصیمرے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لئے جرافیم جلد پر کوشش شروع کردیے ہیں۔ کام کاج کے دوران کوئی ٹراش آجائے یا شیو کے دوران زخم آجائے تو اس راستے جرافیم جلد میں داخل ہو کر بیاری پیدا کرسکتے ہیں۔ کما جا آ ہے کہ خرو کے تملہ اس راستے جرافیم جلد میں داخل ہو کر بیاری پیدا کرسکتے ہیں۔ کما جا آ ہے کہ خرو کے تملہ سے جم میں قوت مدافعت کنور پڑنے کے بعد جلد میں دق کی نشود نما کی مخبائش پیدا ہوجاتی ہے۔ اجرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ تپ دق سے متاثر غدودوں یا پھو ڈول سے نگلنے وال ہیں بیا ہوجاتی ہیں۔ ہی اس صورت حال کو بیدا کرسکتی ہے۔

ابتدا جم كى مى معى حمد سے مو- مريض كے باتحوں يا خون كے ذريد يارى ا دوسرے مقامات تك سفركر عتى ہے-

دل کے جراثیم کی تین اہم تشمیں مشاہدوں میں آتی ہیں۔ انسانی حیوائی اور پر ندول کی اقسام Human-Bovine-Avian کے نام دیئے گئے ہیں۔ خیال کیا جا آ تھا کہ آئول کی دق بیشہ جرافیم کی حیوانی حتم سے ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں دق کے مریضوں کے طویل معائوں کے بعد پردفیسرعبد المجید خان نے معلوم کیا ہے کہ سے بیاری انسانی حتم سے بی زیادہ طور پر ہوتی ہے۔ لیکن جلد کی دق کے بارے میں امریکی ماہرین نے 4000 مریضوں میں سے صرف 6 فیمدی کے زخموں میں سے جرافیم کی موجودگی پائی اور ان میں سے نصف حیوانی فتم کے تے یعنی 120 کے جرافیم کی نوعیت واضح ہوسکی۔

اس کا زیادہ تر شکار خواتین ہوتی ہیں۔ اہرین نے ابتدا میں اسے بچوں میں زیادہ کوت سے پایا۔ لیکن توت مدافعت سے وا تغیت۔ بچوں میں BCG کے کیوں اور دق کے مریضوں کی تعداد میں متعدوبہ کی آئی ہے۔ مریضوں کی تعداد میں متعدوبہ کی آئی ہے۔ لیکن یہ کی ترقی یافتہ ممالک میں ان کے ذرائع کی وجہ سے ہوئی۔ البتہ پاکستان جیسے غریب ممالک میں جلد کو لینے والی مسلسل دھوپ جرا شیم کی بلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک دلچسپ مفروضہ یہ ہے کہ دق کے جرا شیم بعض کونوں کھد روں میں مینوں تک چھپے رہ سکتے ہیں۔ گوشہ نشین کے اس طویل عرصہ میں وہ جلد میں کی شگاف کے منتظر رہے ہیں۔ جیسے ہی کیس ورا ڑ ملی ہیہ اس راستا سے گھس کر بیاری پیدا کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔

علامات: ابتدا بهنسبول سے ہوتی ہے۔ جن میں پانی پر آ ہے۔ چھکے آتے اور ایکزیما کی ی فکل بن جاتی ہے۔ اس بیاری کو بالائی ہونٹ سے اوپر اس مقام سے زیادہ و لچی ہے جہاں ناک ختم ہوکر ہونٹ سے منتی ہے۔ ان دانوں کو اگر شیشے کی سلائیڈ سے دیا کر دیکھیں تو یہ بھکے سرخ رنگ میں شفاف جھک دیتے ہیں جے امرین نے سیب کی جیلی کی مشکل قرار دیا ہے۔ سرخ رنگ میں شفاف جھک دیتے ہیں جے امرین نے سیب کی جیلی کی مشکل قرار دیا ہے۔ Apple Jelly Appearance

چھوٹے چھوٹے مرخ رنگ کے چھلکوں والے وانے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے جلد میں رھنس کر چکینوں کی طرح جڑے ہیں۔ چرے کے علاوہ جسم کے دو سرے تمام جھے کیسال طور ر متاثر ہو سکتے ہیں۔ اکثر مریضوں میں ایک وقت میں ایک حصد متاثر ہو تا ہے۔ اس پر جیکلے
آکر تذر رست ہوجائے کے بعد بدنما داغ رہ جاتے ہیں اور پھر پیاری کی دو سرے مقام پر
نمودار ہوجاتی ہے۔ مریض کی عمر بعثنی زیادہ ہو بیاری اتن زیادہ شدت ہے آتی ہے۔ عام
حالات میں یہ لبی بیاری ہے۔ جیسے کہ بدنما داغوں اور چھکوں دالے مقامات سے کینسر بھی
نمودار ہوسکتا ہے۔ چونکہ اس کے علاج میں بنغثی شعائیں شروع سے بی استعال ہو رہی ہیں
اس لئے لوگوں کا خیال رہا ہے کہ ان شعاؤں نے جلد میں کینسر پیدا کیا۔ لیکن کینسر ایسے
مریضوں کو بھی ہوا جن کے شعائیں نہیں می تغییر۔ اس لئے کینسر کو بیاری کا انجام بی قرار
دیا جاسکتا ہے۔

جلد کے علاوہ ساتھ میں دق جسم کے دو سرے اعضاء میں بھی موجود ہو سکتی ہے 11 فیصدی مریضوں میں آنتوں یا غدودوں یا جھوجھاؤوں میں بھی دق کی بیاری موجود پائی گئے۔

یماری اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر محدود نہیں رکھتی۔ مختف اقسام میں فلا ہر ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کے متعدد حصول کو بدنما کرتی رہتی ہے۔

افریق اقوام میں بیاری کی ابتدا ایک پھنسی سے ہوتی ہے جو کہ پھیلتی ہوئی آتھوں' ناک' کان اور ہونٹوں کے اردگرد پھیل کرچرے کو بھیا تک بنا دیتی ہے۔ چین میں جلد کی دق مسوں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جن کارنگ سرخ اور 90فیصدی میں چرو' سراور گردن متاثر ہوتے ہیں۔

تشخیص: عام حالات میں اس بیاری کی تشخیص میں لیبارٹری سے زیادہ دو میسر نہیں آسکی۔
تشخیص کا زیادہ تر دارو دار معالج کی ذاتی صلاحیت پر ہے۔ سرخ دانے جن میں بھورا پن
جھلک رہا ہو جمکمٹوں کی شکل میں جب نمودار ہوں اور ان کے پاس یا درمیان میں بدنما
چھلکوں کے داغ نظر آئیں تو اسے جلد کی دق بی قرار دیا جا تا ہے۔ شیشے کی سلائیڈ سے دہائیں تو
ہیں۔
ہیسیب کی جیلی سے بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

دق میں خون کا ESR پریو جاتا ہے اور اکثر اوقات تشغیم اس پر مبنی ہوتی ہے۔
لیکن اس بیاری میں ESR زیادہ نہیں برھتا۔ چند ہی مریضوں میں یہ ESR سے برد کر
تشخیصی اشارہ دیتا ہے بھنسیوں کو چیسل کران کے مواد کو Ziehl Nelson کے طریقہ
سے دیکھا جاسکا ہے۔ لیکن اس طریقہ سے تقریباً 8 فیصدی مریضوں میں جراجیم دیکھے
جاسکے۔ جبکہ اسے کوڑھ سے علیحہ سجمتا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بھنسیوں کی لیس کو
لیبارٹری میں کچرکیا جاسکا ہے۔ جس کا جواب تقریباً مہینہ بحرکے بعد ملتا ہے۔ اور اگر جراقیم
نہ ملیں تواس کا جرکزید مطلب نہیں کہ مریض کودت نہیں ہے۔

تنخیص کا بیتنی طریقہ Blopsy ہے۔ زخم سے ایک کلوا کاٹ کر اس کو خورو بنی معائد کے لئے پتھالو جسٹ کے پاس بھیجا جائے۔ وہ اس کلوے کے مطالعہ کے ابعد بیتنی تنخیص میا کرسکتا ہے۔ ہمارے ایک مریض کے زخم سے آپریش کے ذریعہ ایک نمونہ نکالا ممیا۔ جس کے خورد بنی معائد کے بعد یہ رپورٹ میسر آئی۔

Recieved a portion of skin from the upper lip.

Histology: The Section showed multiple caseating granulomas with langhans type of gaint.

The tissue was stained with modified Ziehl Neelsun method, it showed Acid fast bacili.

Sd / Q.R. Qazi

لیبارٹری ہے اس بھینی تشخیص کو حاصل کرنے کے لئے مریض کو انہے کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ امکان موجود ہے کہ زخم آگر چرے پر ہو تو اس کابد نما داخ ہیشہ کے لئے باتی رہ جائے۔

#### علاج

پرائے ڈاکٹر مریش کو مچھلی کا تیل پلاتے تھے۔ کھانے میں وٹامن ڈی کی گولیاں
Calciferol بدی معبول تھیں۔ واغ اگر چرے پر نہ موں تو ان پر بننشی شعائیں
Ultra Violet Rays کا کیک طویل کورس اب بھی معبول ہے۔

ت دن کی جدید ادویہ کے بعد کتے ہیں کہ یہ بیاری بری آسان ہو گئی ہے۔ ایک عام مریض کو INH کی 100 فی کرام روزانہ دی جاتی ہے۔ اور آگر جسم میں کسی ادر جگہ بھی دق کے زخم موجود ہوں تو پھر دق کا باقاعدہ اور کھل علاج دیا جائے۔ جس میں Rifampinic + INH-Myambutol وغیرہ دیئے جائیں۔ عام طور پر چھ ماہ کا علاج کانی ہو تا ہے۔ مگراس کے ساتھ مریض کی عموی صحت پر توجہ دی جائے۔ چھلی کا تیل دق کے علاوہ جلد کی بیاری میں مغید ہے۔ وٹامن کی کولیاں۔ خون کی کی کے لئے فولاد کے مرکبات اور عمدہ غذا کے ساتھ کھلی ہوا ضروری ہیں۔

## طب نبوی

نی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے یہ محسوس فرماتے ہوئے کہ دق اور کو ڑھ کے جراثیم ایک بی طائدان سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کے لئے ایک بی علاج مناسب قرار دیا ہے زیون کا تمل کھانا اور لگانا دونوں بتاریوں میں مفید قرار دیا ہے۔ حضرت زید بن ارقح روایت فرماتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ہم كو تھم دیاكہ ذات الجنب كا علاج قبط البحری اور زیتون کے تیل سے كريں – (احمہ ترفدی – ابن ماجه) امام عینی ترفی نے ذات الجنب كو دق قرار دیا ہے – اور جدید تحقیقات سے ہمی بیہ اوم ہوا ہے كہ بھيمھؤوں بيں سوزش (ذات الجنب) عام طور پر دق كے جرا شيم كى وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ علاج دل کی ہر تسم کے لئے مغید ہوگا۔ (مزید تفعیل کیلئے جذام کے علاج کاباب ملاحظہ ہو)۔

ایک عام مریض کایوں علاج کیا گیا۔ 1---- میج نمار مند بوا متحد شد۔الجتے ہوئے یانی میں

اگر کمزوری زیادہ ہو تواس کے ساتھ 6-4 مجوریں۔

2---- قطشيري-(پير)

4 مرام مبح شام کمانے کے بعد۔

3---- سوت وقت براجي زيون كاتيل

زخم أكر زياده مول توان پر نگانے كے لئے۔

قىطىثىرىن 60گرام

مندی کے بتے 40 گرام

ان کو پیس کر250 گرام روغن زینون بین ملا کران کو بکی آنچ پر دس منٹ پکا کر چھان لیں۔ اس مرکب تیل بین کپڑا بھکو کر پٹی کی صورت باندھ دیا جائے اور اگر زخم زیادہ نہ ہوں یا چرے پر ہوں تو انگلی سے تھوڑی تھوڑی مقدار باربارلگادی جائے۔

یہ ایک ایسا علاج ہے جو اس سے ملتی جلتی تمام بھاریوں میں بھی مفید ہے۔ مثلاً مریض کو آگر دق نہ ہوتی اور زخم جلد کی سوزش کے جیں تو بھی یہ نسخہ بسرحال مفید ہوگا۔ کو ژمھ اور جلد کی دو سری بھاریوں میں بھی اس کی افادیت مسلمہ ہے۔

مریض کو جلد کے علاوہ جسم کے کسی اور حصد پر دق کا حملہ بھی آگر ہوتو ہی علاج اس کے لئے بھی انشاء اللہ کافی ہوگا۔ اس طریقہ سے دق کا کمل علاج 6-4 ماہ میں کمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ خالص جلد کی بیماری میں اکثر مریض تین ماہ سے قبل ہی شفایاب ہو گئے۔

#### LEPROSY -- HANSEN'S DISEASE

# جذام--كوڙھ

جرافیم کے ایک اہر ڈاکٹرشو سٹرزنے افریقہ کے دور افتادہ علاقوں میں جاکر جذام کے علاج اور شخیقات کے سلسلہ میں بذی محنت کی اور اسے خدمت انسانی اور طب کا نوبل پرائز دیا گیا۔ یو گو سلادیہ کی بھارتی نرس سسٹرٹر اسیا نے کو ڈھیوں کی خدمت کرتے ہوئے انسان دوستی کا شاندار کارنامہ سرانجام دیا ہے اور اسے بھی نوبل پرائز ملا۔ پاکستان کے ایک مرحوم مدر نے اس نرس کو پاکستان کے دورہ کی دعوت دی۔ اس کی بھترین پذیرائی کی اور اسے پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز چیش کیا۔

جذام آج پوری دنیا کے لئے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ لوگ اس کے مریضوں کو دکھ کہ کہ دہت میں جٹلا ہوجاتے ہیں۔ ایسے میں آگر کوئی مخص ان میں رہ کر ان کی کوئی خد مت کرے یا علاج میں ہاتھ بٹائے تو اس پر ہر طرف سے مخسین د آ فرین کے ڈو گرے برستے ہیں۔ 1930ء میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ ساری دنیا میں اس بیاری کے تقریباً 30 لاکھ مریض موجود ہیں۔ اس دوران بیاری کے بارے میں کائی معلومات حاصل ہو کیں۔ لوگوں نے متعدو مفید دو اکمیں دریافت کیں بلکہ اب تو الی ادور یہ بھی موجود ہیں جن کے استعمال کے بعد مریض دوراکیں دریافت کیں بلکہ اب تو الی ادور یہ بھی موجود ہیں جن کے استعمال کے بعد مریض دور سروں کے لئے خطرناک نہیں رہتا۔ برطانیہ میں اور موروں کے خطرناک نہیں رہتا۔ برطانے میں ہوئی جو 1947ء کے بیرطانوی قلمو میں اس بیاری کے پیمیلاؤ کو روکنے اور اس کے علاج میں ہم طرح سے مدد کی برطانوی قلمو میں اس بیاری کے پیمیلاؤ کو روکنے اور اس کے علاج میں ہم طرح سے مدد

وی رہی۔ پھرڈاکٹروں نے اس بیاری کے علاج میں خصوصی ممارت حاصل کی اور آج بھی۔
International Journal of Leprosy کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے حقیق رسائل با قاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں۔ جن میں اس بیاری کی تشخیص۔ اس کے جرافیم کی عادات اور علاج کے بارے میں نت نئی تحقیقات شائع ہوتی ہیں۔ جس سے دو سرے ڈاکٹرا متفاوہ کرکے اس کے مقابلے کے لئے بھترا نداز میں تیار ہوتے ہیں۔

ان تمام کمالات کے بعد عالمی اوارہ صحت کی معلومات کے مطابق 1975ء میں اس عاری کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ (1,60,000,00) مریض پوری دنیا میں موجود تھے۔ جبکہ ان کے اپنے ماہرین اعدادوشار کے خیال میں ان کی تعداد کو کم از کم دو کروڑ قرار دینا چاہئے۔ وہ مریض جو اپنے علاج کے لئے سرکاری اواروں میں نہیں جاتے وہ اس سے علاوہ ہیں۔ ان اعدادوشارے طاہرے کہ بھاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

پہلے خیال تھا کہ بیہ ان گرم ملکوں کی بیاری ہے جماں کی آب وہوا مرطوب ہے۔ یا وہ لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ جو اس سے ناواقف ہیں۔ اس لئے لوگ اس بیاری کے سلسلہ میں افریقہ کو آریک براعظم کا نام دے کربدنام کرتے آئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ جذام ذمانہ قدیم سے دریائے نیل کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ پایا جا تا رہا ہے۔ توریت مقدس نے اس کی نشاندہ اسرائیلی بسیوں 'شام' عراق اور فلسطین میں کی ہے۔ جبکہ موجودہ مشاہدات کے مطابق جاپان' کوریا' فلیائن' برا' بھارت اور دو مرے پسماندہ ممالک کے ساتھ ساتھ شائی ورپ' وسطی امریکہ اور کینیڈا میں بھی جذام کا مرض افراط سے پایا جا تا رہا ہے۔ بعض یورپی ممالک کو اصرار ہے کہ انہوں نے اسے ختم کرلیا ہے یا سویڈن میں اب مرف 5 فیصدی مریض باقی رہ گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں جریات کی جاسکتی ہے کیونکہ کسی بھی مریض کو آسانی سے تشخیص نہیں کیا جاسکتا۔ بات اس کے اور اس کے معالج کے درمیان ڈھکی رہتی ہے۔ سختیص نہیں کیا جاسکتا۔ بات اس کے اور اس کے معالج کے درمیان ڈھکی رہتی ہے۔ جو بچھلے چے ہزار سالوں سے انسانوں کے لئے دہشت اور

اذیت کا باعث رہی ہے۔ لیکن اس کے علاج اور روک تھام میں تمام کو مشتوں کے باوجود ماہرین الجھے مطلح جا رہے ہیں۔ پیاری کے پھیلاؤ میں اضافہ لوگوں کے غلط عقائد ہے بھی پیدا ہوا ہے۔ یہ بات زمانہ قدیم سے معلوم تھی کہ یہ بیاری ایک سے دو سرے کو لگ جاتی ہے۔ اس لئے مخبان آبادیوں میں کسی کو ڑھی کا قیام بھشہ اس کے اخراج کا باعث ہو آتھا۔۔۔

بنجاب کے کسی گاؤں والوں نے ایک کو ڈھی کو اپنے یمال سے نگال دیا۔ اس کی بیوی اپنے مریش اور اپاہج خاوند کو لے کر گاؤں گاؤں پھرتی 'پنڈتوں سے علاج کرواتی اور آبادیوں سے بھیک ماگٹ کر گزار اکرتی۔ کہتے ہیں کہ اس ادھیزین میں وہ موجودہ شرامرت مرکے نواح میں اتری۔ خاوند کو گاؤں سے باہر سائے میں ایک آلاب کے کنارے بھاکر آبادی میں بھیک مانگنے جلی گئے۔

یوی کے جانے کے بعد اسے بیاس کی اور وہ تھسٹ کھسٹ کر آلاب تک پنچا۔ پانی چنے کی کوشش میں وہ پیسل کر آلاب میں گر گیا۔ اس معجزا ثر پانی میں کرتے ہی وہ تندرست ہوگیا۔ تمام زخم بحر گئے۔ سو کھے ہوئے بازو پھرسے بحر گئے۔ منہ پر نکلے ہوئے گولے ختم ہو گئے اور منٹوں میں وہ جذام کی تباہ کاربوں سے شغایاب ہو کر پھرسے جوان رعنابن گیا۔

یوی جب پہنے اور کھانا لے کرواپس آئی تو اپانج خاوند کی جگہ ایک ہے کئے جوان کو دیکھ کرڈر گئی۔ جب اے معلوم ہوا کہ بیہ اس کا خاوند ہے جو آلاب کے متبرک پانی سے شغایاب ہوگیا ہے تو وہ خوشی سے دیوانی ہوگئی۔ اس نے اپنی شغایابی کی کمانی لوگوں کو شہر شہر سنائی۔ جس کسی نے سنا اس نے جذامیوں کے اس آلاب کے کمالی کی خبر آگے چلائی اور یوں اس قصبہ کا نام امرت سررڈ گیا۔ لیمنی کہ آب حیات کا آلاب۔

ہنددستان بمرے کو زھی امرت سری طرف چل نظے اور یہ شرکو ڑھوں کا مرکزین

عمیا۔ بس دوران گوردرا مداس نے بس تالاب کے کنارے مندر بنایا اور ا مرت سرشر آباد کردیا۔

بھارت کے شرامرت مرکی اس مفروضہ شہرت کے بعد سکھ لیڈروں کے لئے

کوڑھوں کی کیر تعداد ایک مسئلہ بن گئی۔ اس ناپسندیدہ تعداد ہے، جان چھڑوانے کے لئے انہوں نے خبریس یہ اصلاح کی وہ آلاب جس ہے کوڑھی کوشفا ہوئی وہ امرہ سروالا نہیں بلکہ وہاں ہے 13 میل دور ترن قارن کے قصبہ میں ہے۔ چنانچہ کو ڑھوں کو وہاں سے نکال کر ترن قارن کے قصبہ میں ہے۔ چنانچہ کو ڑھوں کو وہاں سے نکال کر ترن قارن بنچایا گیا اور وہاں پر ان کے قیام طعام کے لئے ایک علیحہ واحاطہ بنایا گیا۔ اس قصبہ کو کو ڑھ ہے انتی شرت ملی کہ اس کانام آتے ہی ہر محض اسے کو ڑھوں کا دیس سجمتا تھا۔ اس قتم کی غلط داستانیں بیاری کے پھیلاؤ کا باعث بنتی رہیں۔ ہر ملک میں معبدوں کے پروہت خود کو بھوان کا گماشتہ قرار دے کر شفا کے دعوید ارضے۔ کبھی وہ علاج کے لئے دکھشا لیتے سے اور کبھی وہ بتاریوں کو دیو تاؤں کے خضب کا مظمر قرار دے کر اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے منڈ سے دیا ہے۔ کبھی وہ بتاریوں کو دیو تاؤں کے خضب کا مظمر قرار دے کر اس غصے کو ٹھنڈا ا

امرت سربی میں ایک ہندو سرہایہ وار نے جنگ عظیم دوم کی جاہ کاریوں اور ہینسہ سے نجات کے لئے پنڈتوں کے مشورہ پر منڈپ سجایا۔ جس میں تقریبا 100 من دلی سمی اشلوکوں کے ساتھ مقدس آگ میں ڈالا گیا۔

ہندوستان کا کوئی ہیتال کو ڑھوں کو تبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ اکثر مقامات پر عیسائی مشنریوں نے دین کی تبلیخ کے لئے اپنی جانوں پر کھیل کران کی علاج گاہیں بنائی تھیں۔ ان شفا خانوں کو Leprosarium کتے ہیں۔ راولپنڈی شہر میں کمیٹی چوک کے قریب کو ڑھی اصاطہ کے نام سے مشن کا ہیتال تھا۔ جے ڈاکٹر مکاؤلی نے بڑی محبت اور خلوص سے زندگی بھر چلایا۔ اس کے مرنے کے بعد اب بھی یہ ہیتال اس کا بیٹا اسی جذبہ سے چلا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک مرکز کرا جی میں بھی سنا گیا ہے۔ پاکستان کے بلدیا تی ادارے آج بھی ایسے خرج کا ایک مرکز کرا جی میں بھی سنا گیا ہے۔ پاکستان کے بلدیا تی ادارے آج بھی ایسے

مریضوں سے جان چھڑوانے کے لئے ان کو امیر لینس میں پنڈی یا کراچی روانہ کردیتے ہیں۔ کیونکہ قانون کے مطابق کسی کوڑھی کے لئے ریل یا بس میں سوار ہونا جرم ہے۔

پاکستان کے شالی علاقوں میں کوڑھ کے مریضوں کی خاصی تعداد سنے میں آتی ہے۔ کما جاتا ہے کہ ڈیرہ عازی خاص سے آگے کے قبائلی علاقہ میں جذامیوں کی اچھی خاصی تعداد بائی جاتی ہے۔ کہا جاتی ہے۔ کیونکہ چوک میو ہسپتال لاہور کے گئی ایک دوا فروش ہتاتے ہیں کہ ان کے پاس جذام کی ادویہ لینے کے لئے مریضوں اور ڈاکٹروں کی کافی تعداد آتی ہے۔ بدقتمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بقین ہے کہ چھاہ کا علاج کانی ہو تا ہے۔ پرانی بیماری کا بیس سال تک علاج کیا جاسکتا ہے۔

## جذام كى مابيئت اوروبائي حيثيت:

یہ حقیقت ابتدا ہے ہی معلوم ہے کہ یہ ایک متعدی بیاری ہے جو ایک ہے دو سرے کو گئی ہے۔ کوڑھ کی وجہ جرافیم ہیں۔ جن کو Mycobacterium Leprae ہیں۔ یہ جرافیم ہیں۔ جن کو گئی ہے۔ کوڑھ کی وجہ جرافیم ہیں۔ یہ خلا کر تندرست جسم میں داخل ہوتے ہیں تو جدام ہو آئے۔ جذام کی مختلف قسمیں ہیں جسم میں جرافیم کے داخل ہونے سے علامات کے طام ہونے کا عرصہ ہر قسم میں مختلف ہوتا ہے۔ سادے جذام میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر مریض کا عرصہ ہر قسم میں محتلف ہوتا ہے۔ سادے جذام میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر مریض سال کی ورمیانی عمول کے ہوتے ہیں۔ جبکہ محتمیوں والے جذام کے شکار 10-19 سال کی عموں میں ہوتے ہیں۔ امریکی فوج کے جو سپاہی ویت نام 'کمیوڈیا اور مشرق المند کے مال کی عمول میں ہوتے ہیں۔ امریکی فوج کے جو سپاہی ویت نام 'کمیوڈیا اور مشرق المند کے ایسے علاقوں میں رہے جمال جذام کی بیاری عام تھی' ان میں سے اکثر اس میں جتلا ہوئے۔ ان کو سادا جذام حاصل کرنے میں تقریباً 10 سال اور محتمیوں والے جذام کا شکار ہونے میں اور مطابع سال کا عرصہ لگا۔

ایک مفروضہ کے مطابق بیاری کے جرافیم بچنین ہی میں حملہ آور ہوجاتے ہیں۔ چونکہ بیاری اپنے پاؤں جمانے میں زیادہ عرصہ لیتی ہے اس لئے چھوٹی عمر میں ظاہر نہیں

ہوتی۔

انگریزی عملداری میں جذام کے مریضوں سے بیاری کے بھیلاؤں کو روکنے کے لئے Lepers Act نافذ تھا۔ جس کی اہم دفعات یہ تھیں۔

- ا جذام کی ردک تھام اور اس کے مریضوں پر قابو رکھنے کے لئے حکومت ہر ضلع ہیں ایک انسپکڑ برائے جذام مقرر کرے گی۔ (عام طور پریہ انسپکڑ ضلع کا سول سرجن یا ہمیلتھ افیسرہ و آتھا)۔
  - 2- جذام كاكوئي مريض كمانے بينے كى كوئي چيز فروخت سي كرے گا۔
- 3- جذام کا مریض جب کسی شارع عام سے گزرے تو وہ کسی تھنٹی وغیرہ سے لوگوں کو اینے سے دور رہنے کی اطلاع دے گا۔
- 4- جذام کا کوئی مریض کسی پلک ٹرانسپورٹ میسے کہ ریل گاڑی مسافر بس یا تاگلہ میں سوار نہیں ہوگا۔
  - 5- كوئى كو زهى كسى آبادى مين ربائش نسين ركھے گا۔

ان احکام کی خلاف ورزی پر مخلف سزائیں مقرر تھیں اور انسپکٹر برائے جذام کو اختیار تھا کہ وہ کسی مخفی کو ذہردستی کسی محفوظ جگہ پر مقید رکھ سکنا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون پاکستان میں اب بھی نافذ ہے۔ یہ علیحہ ہات ہے کہ کسی نے اس پر عمل در آمد کے بارے میں دلچین نمیں لی۔۔۔۔

کو ڑھ کے مریض کی ٹاک سے نگلنے والی رطوبت جراشیم سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ مریض جس جگد اپنی ٹاک صاف کر آہے وہاں پر بید کی دنوں تک زندہ موجود رہتے ہیں۔ بعض ماہرین نے ان کو سات دن بعد تک زندہ پایا ہے۔

جذامیوں کے بچوں میں بماری ہونے کے امکان دو سردل سے 15-10 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مریض کے جیون ساتھی کے متاثر ہونے کا اندیشہ صرف 5 فیصدی ہے۔ ایک اور مطالعہ سے معلوم ہوا کہ مریض کے ساتھ ایک بستر میں سونے والوں میں سے صرف 30 فیصدی کو میہ بھاری ہوئی۔

# بیاری کیسے لگتی ہے؟

ناروے کے ڈاکٹر Hansen نے 1873ء میں معلوم کیا کہ جذام کا باعث ایک جرثومہ ہے۔ اور اس کی دریافت تپ دق کے جرافیم کی دریافت سے 9 سال پہلے ہوئی۔ 1960ء میں ان جرافیم کی آمدرفت کا بہۃ شیرڈ نے چلایا اور چوہے کے پنجوں میں معمول درجہ کی سوزش پیدا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس مقام پر 5000 جرافیم داخل کئے جائیں تو 8-6-16 کے عرصہ میں 2 کرد ڈپیدا ہوجاتے ہیں۔

اب سک کی معلومات غیر بیتی ہیں۔ مریض کی بیوی کے بیار ہونے کے امکانات 5 فیصدی سے زیادہ نہیں۔ بچوں میں بیاری ابتدائی مراص میں نہیں ہوتی جبکہ جذای عور توں کے دودھ میں بھی کو ڑھ کے جرافیم موجود ہوتے ہیں۔ اور وہ جر مرتبہ ان کے بچوں کے پیٹ میں جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جرافیم اگر بیٹ میں چلے جائیں تو بیاری نہیں ہوتی۔ ابست ان کو کسی خراش یا آلودہ مرنج یا جسم پر ٹیٹو کرنے والی سوئی کے ذریعہ جسم میں داخل کیا جاسکتا ہے۔

ان تمام نکات کی روشن میں آج بھی ہے بات شبہ میں ہے کہ وہ لوگ جو بیار ہوتے میں ان کے جسم میں ہے بیاری کیسے داخل ہوتی ہے؟ ما ہرین کے ایک گروہ نے اگر کمی ذریعہ پر شبہ کیا تو اس کی تردید میں دو سرا گروہ آجا تا ہے۔ در میانی عرصہ میں بیاری کو Allergy کا باعث بھی قرار دیا گیا۔

تمام امکانات کوسامنے رکھنے کے بعد اب یقین کیا جا رہا ہے کہ مرمریض کی سانس کی

نالیوں میں اور ناک کے اندر کوڑھ کے زخم بھٹ پائے جاتے ہیں۔ بلکہ مریضوں سے مسلسل تعلق میں رہنے والے تندرست افراد کی تاک کی جھٹیوں کو چھیل کر معائد کیا گیا تو ان میں کوڑھ کے جرافیم پائے گئے۔ جس سے اندازہ کیا جارہا ہے کہ عام حالات میں ایک تندرست آدمی کے جم میں کوڑھ کے جرافیم تاک کے راستہ داخل ہوتے ہیں اور سے بالکل وہی طریقہ ہوتے ہیں اور سے بالکل وہی طریقہ ہوتے ہیں اور کوڑھ کے جرافیم ایک ہی خاندان سے کمی محض کو جب دق ہوتی ہے۔ کیونکہ دق اور کوڑھ کے جرافیم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کا طریقہ واردات بھی بیکسا ہے۔

# طبيب اعظم اورجذام

اب تک کی بحث ہے ہم نے دیکھا کہ کوڑھ کے جرافیم کے بارے میں طب جدید کی واقعیت 1873ء کے بعد سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کو متعدی ہونے کا پہتہ چلا اور ابھی تک وہ اس معضمہ میں رہے کہ ایک تندرست مخص کیسے بیار ہوجا آ ہے؟ تمام ذرائع میسر ہونے کے باوجود ما ہمین طب معتزف ہیں کہ بیاری پیدا ہونے میں ناک کا تعلق تو ضرور ہے گریات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی۔

آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ سے علوم طب کے ایک منفرد ہا ہر سمجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد گر ای حضرت عبد اللہ بن عمر ان الفاظ میں بتاتے ہیں۔

ان كان شيى من الداء لعدى، فهو هذا، يعنى الجذام. (ترننى - انسال - ابره به)

(بیاریوں میں اگر کوئی چھوٹ ہے لگتی ہے تووہ یمی ہے یعنی جذام) اسی بات کو وہ مزید واضح کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرٌ اسی ذات گر امی کے ساتھ ایک سنر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ كنامع النبتى صلى الله عليهم فى طريق بسين مكه والمديسة فصر بعسفان هرأى المجدومين - وفئ لفظ - وادمح المبحدومين وفئ لفظ - وادمح المبحدومين وفال الله متلان شعبي عن الداء يعدى فهوهذا - (ابن النجار)

(ہم نی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے مدینہ جانے والے راستہ پر گامزن تھے کہ ہمارا گزر وادی عسفان سے ہوا۔ جمال ہم نے کو ژهی دیکھے۔ لوگ اس کو کو ژهیوں کی وادی بھی کہتے تھے۔ اس مرحلہ پر رسول اللہ مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سواریوں کو تیز چلانے کا تھم دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی بیماری چھوت سے لگ سکتی ہے تووہ یمی بیماری لیعنی جذام ہے۔)

کو ڈھیوں کی بہتی ہے گزرتے وقت تیزی ہے گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کئی کمین سے ملاقات نہ ہوجائے کیونکہ ان کی بیاری متعدی ہے۔ ایک دو سرے موقعہ پر اس مسئلہ کو انتمائی اہمیت عطا فرمائی۔ ابو ہریرہ میان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تھیجت فرمائی۔

اتقوا المجد فرم کسایت فی الاسد - (بخاری) (کوڑھی سے ایسے ڈروجیسے کہ تم شیرسے ڈرتے ہو۔) ای موضوع پر ایک دوسری روایت میں ارشاد گرامی ہوا۔ "کوڑھی سے ایسے بھاکو جیسے کہ تم شیرسے بھاگتے ہو۔" ایسے مریضوں سے دور رہنے کی بات کی تاکید مزید عبداللہ بن جعفو سے میسر ہے۔

ایسے مربصوں سے دور رہتے کی بات کی مالید مزید عبداللہ بن جمعال سے میسرہے۔ حضور کے ارشاد گرامی کو یوں بیان کرتے ہیں۔

القواصاحب الجدام كمايتقى السبع ، اذا هبط واديا ـ فاهبطواغيره ـ (ابن مه)

(کوڑھی سے ایسے ڈرو جیسے کہ کمی درندے سے ڈرتے ہو۔ اگر وہ کمی

وادی میں پڑاؤ کر رہا ہوتو تم اس سے علاوہ کمی جگہ اپنا پڑاؤ کرو۔) کو ڑھ کے مریضوں سے دور رہنے اور ان کی نزد کی سے بچتے رہنے کی ہدایات کے بعد بیاری کے پھیلاؤ کے اسلوب کے بارے میں ایک اہم انکشافات فرمایا۔ جے حضرت عبداللہ بن الی اوٹی یوں بیان کرتے ہیں۔

كلم المجدوم وببينك وببينه قدر رميح أورمحين.

(جب تم کسی کوژھی ہے بات کروتوا پنے اور اس کے در میان ایک ہے دو تیروں کے برابر فاصلہ رکھا کرو۔)

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا یہ ارشاد امراض کے پھیلاؤ اور وہاؤں کی روک تھام کے سلسلہ میں اہم تڑکیب ہے۔ جذام 'تپ دق 'چنچک' خناق' انفلو کنزا' زکام اور کن پیڑوں کے پھیلاؤ کا عمومی ذریعہ مریض کی سانس کے ساتھ خارج ہونے والے جرافیم ہیں۔ چو نکہ یہ تمام بجاریاں سانس کی ٹالیوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لئے مریض جب جگہ سانس لیتا یا محقتگو کرتا ہے تو اس کی منہ سے نگلنے والی سانس کے راستے لا کھوں جرافیم یا ہر نگلتے اور مخاطب کے چرے پر پڑتے ہیں۔ اس کا مخاطب جب اندر کو سانس لیتا ہے تو یہ جرافیم اس کی سانس کی تالیوں میں داخل ہوکراسے بھار کردیتے ہیں۔ طب میں اسے Droplet Infection کتے

جب نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑھی ہے بات کرتے وقت 1-2 تیروں کے برابر فاصلہ رکھو تو انہوں نے مریض کی سانس سے فارج ہونے والے جراشیم سے نبخنے کی بہترین ترکیب عطا فرمادی۔ کیونکہ مریض کی سانس ایک میٹر کے فاصلہ پر مار نہیں کرسکتی البتہ آگر وہ کھانسے یا چھینک مارے تو جراشیم زیادہ دور تک جاسکتے ہیں۔اس صورت میں ان کا دو سرا اہم ارشاد ہے ہے کہ کھانسے اور چھینک مارتے وقت اپنے منہ کے آگے کیڑا کرو۔

پیاریوں کے پھیلاؤ کے بارے میں ان کے سہ اہم ارشادات اس امر کا ثبوت ہیں کہ وہ خدا کے نبی تھے اور قرآن اگر سہ کہتا ہے کہ ان کو تمام علوم و فنون اور حکمت سکھا دیئے گئے تھے تو وہ برحق ہے۔

الكارجذام سے بچاؤ اور اسلام:

جذام کے جرافیم کو ابھی تک لیبارٹری میں مصنوعی طور پر پرورش نہیں کیا جاساکہ چوہوں کے بیجوں 'بندروں کی بعض اقسام میں جرافیم واخل کرے معمولی می سوزش سالوں کے انظار کے بعد پیدائی گئی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی طریقہ سے جرافیم کی اتنی مقدار میسر نہیں آتی کہ ان پر جریائے کئے جاسیس یا ان سے کوئی ویکسین تیار کی جاسکے۔ ہیفہ کے جرافیم کی نشوو نما کے بعد ان کی ایک لیٹر مقدار کو ہلاک کرکے ان کاا عملتن تیار کیا جا آہے۔ جہ ہیفہ سے بچاؤ کے لئے ٹیکہ کے طور استعال کیا جا آہے۔ تب دق کے جرافیم کو مدتوں ایسے حالات میں پرورش کیا جا آ ہے کہ وہ زندہ تو ہوئے ہیں لیکن وہ بیاری پیدا کرنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ تب دق کے لئے جیسے BCG کا ٹیکہ ہے۔ چو نکہ جذام کے جرافیم پرورش بی نہیں ہوگا۔

تپ دق کے جرافیم چونکہ جذام ہی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے بعض ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ جذامیوں کے بچوں یا ان سے قریبی تعلق میں آنے والوں کو BCG کا ٹیکد لگا دیا جائے۔ لیکن ایسے کوئی مشاہدات یا اعداد و شار میسر نہیں جن کی بنا پر سے کما جائے کہ اس ٹیکہ سے کسی کو بھاری سے سے بچالیا گیا۔

اس بدترین صورت حال میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس سے بچاؤ کے موثر طریقے ہماری بهتری کے لئے عطا فرمائے ہیں۔

حفرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

نبات الشعرف الدنف امان من الجذام ، ندادين لا نياسي الجذام ،

(ناک کے اندر کے بال کو ڑھ ہے محفوظ رکھتے ہیں۔)

یہ ارشاد نبوی مجدید تحقیقات کے بالکل مطابق ہے۔ اب تک ہمیں جو پچھ بھی معلوم ہوا ہے اس کے مطابق ناک کا کوڑھ ہے براہ راست تعلق طابت ہوچکا ہے۔ بلکہ یہ کہنے والے کثرت سے ہیں کہ جراشیم ناک کے راستے داخل ہوتے ہیں۔ اس لئے ناک میں بالوں کی شکل میں اگر رکاوٹ موجود رہے تو جراشیم کے اندر جانے میں مشکل ہوجائے گی۔۔ ناک ہی سالزم کی شکل میں اگر رکاوٹ موجود رہے تو جراشیم کے اندر جانے میں مشکل ہوجائے گی۔۔ ناک ہی سے الاقت کے کراس ہے کوڑھ کے جراشیم کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ بال رکاوٹ کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں ابھی تک معلوم نہیں۔ لیکن یہ امکان موجود ہے کہ ان کی موجود گی میں وہاں زخمول کے نمودار ہونے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔

''کو ژھی ہے جب بات کرو تو اپنے اور اس کے در میان ایک سے دو تیروں کے برا ہر فاصلہ قائم رکھو۔''

یاری سے بچاؤ کا بیہ اہم نسخہ ہے۔ کیونکہ اس فاصلہ سے Droplet Infection

زینون کا تیل کو ژھ کا موٹر علاج ہے۔جو لوگ مریضوں سے تعلق میں رہتے ہیں ان کو یہ تیل کثرت سے استعمال کرنا جا ہیں۔

تشخيص:

جذام کی تشخیص مرض کی علامات اور معالج کی صلاحیت سے کی جاتی ہے۔ جلد کی دوسری بیاریوں کی طرح اس کی تشخیص میں لیبارٹری سے بردی معمولی دوسیسر آتی ہے۔
جرا شبی سوزشوں کی تشخیص کا ایک آسان طریقہ سے ہے کہ مریض کے تھوک۔ پیپ
یا بیشاب وغیرہ میں سے کوئی متعلقہ الاکش لے کراسے لیبارٹری میں ایسی اشیاء پر منتقل کردیا
جاتا ہے جن پر سے جراشیم بیسلتے بھولتے ہیں۔ جراشیم کی بیجان کے لئے Culture یا مصنوعی
طریقہ پر نشود نما کرنے کا سے طریقہ بردا مفید رہتا ہے۔ بعض بیاریوں کے جراشیم کی یوں پرورش

کے بعد ان پر مخلف جرافیم عمل ادویہ ڈال کریہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ ان کو کس دوائی سے
مارا جاسکتا ہے۔ تشخیص کا یہ عمل Culture & Sensitivity کملا تا ہے۔ جن جرافیم
کو اس طرح پرورش کیا جاسکتا ہے ان میں سے اکثر کو کمزوریا ہلاک کرے ان سے دیکسین
بنائی جاتی ہے اور یہ دو سروں کو بھاریوں سے بچانے کے کام آتی ہے۔ جیسے BCG کا ٹیکہ تپ
دق سے بچاسکتا ہے۔

جذام کے جرافیم حیوانات کی ایک ایسی خبیث نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو کسی فتم کی لیبارٹری میں مصنوعی طور پر پرورش نہیں کیا جاسکا۔ لوگوں نے چوہ کے پیرکے پنجہ کو صاف کرکے اس میں ان جرافیم کو ٹیکہ کے ذریعہ داخل کیا اور اس کے ساتھ ہی جانور کو ایکسرے کی شعائمیں دے کر اس کی قوت مدافعت کو کمزور کیا گیا جب ایک عام چوہ کے جسم میں 10,000 جرافیم داخل کئے گئے تو ان کی افزائش میں 8-6 ماہ کا عرصہ لگا۔ کیا مریض کی تشخیص کمل ہونے کے لئے اتنا عرصہ انتظار کیا جاسکتا ہے؟ عملی طور پر یہ طریقے متبول کی تشخیص کمل ہونے کے لئے اتنا عرصہ انتظار کیا جاسکتا ہے؟ عملی طور پر یہ طریقے متبول ہیں۔

1- مریض کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ دن بھر پلاسٹک کے لفافہ یا رومال میں اپنی تاک
صاف کر آ رہے یا بعض لوگ تاک سے براہ راست رطوبت لے کراس کو سلائیڈ پر لگا ،

کر Zieni-Nelson کی ترکیب سے رنگ دے کر AFB کے دیکھتے رہیں۔
چونکہ جذام کے مریض کے آلات تنفس اور تاک کی اندرونی جھیلوں پر یہ جراشیم
موجود ہوتے ہیں اس لئے تاک کی اندرونی جھلی کو کھرج کر مواد کا معائنہ یا پلاسٹک کے رومال
میں تاک صاف کرنے والا طریقہ قدرے قابل اعتماد اور آسان ہے۔

2- مربین کے کمی ہے حس حصہ کو اچھی طرح صاف کیا جائے۔ پھراسے زور سے دبا کر اس کے دوران خون کو قدرے بند کرتے ہوئے مصفا چاتو سے 5 ملی میٹر لمبا اور 3-2 ملی میٹر گمراکٹ لگایا جا تا ہے۔ مریض کی کھال کو الٹ کر جراحی والے آئن چاتو کی تجیلی طرف سے کھرچا جاتا ہے اور جو کھرچن اس طرح میسر آئے اس کو شیشے کی ملائیڈ پرلگا کرلیبارٹری کو AFB کے لئے معائد کی خرض سے بھیج دیا جاتا ہے۔

آگرلیبارٹری ہے جرافیم کی موجودگی کی رپورٹ موصول ہو تو یہ یقین کرلینا چاہئے کہ مریض جذام کا شرکز یہ مطلب نہیں . مریض جذام کا شکار ہے۔ لیکن رپورٹ آگر اس سے برعش ہوتو اس کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ اسے جذام نہیں۔ کیونکہ جسم میں جرافیم کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اکثراو قات وہ دیکھنے میں نہیں آتے اس لئے فیصلہ معالج کی ذاتی فراست سے کیا جا آہے۔

ڈاکٹر عبدالرشید قاضی صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ

- 1- مریض کے جم پر ہونے والی مختمیوں میں ہے کسی ایک میں مصفا سوئی مارکراس کو دیات کے جم پر ہونے والی مختمیوں میں ہے۔ اس رطوبت کو خوردیین کی سلائیڈ پر لگا کراس سے بسدار رطوبت نکائی جہات کے خریقہ سے رکنین کرنے کے بعد دیکھا جائے۔ لیکن ان حالات میں رنگ دینے کے لئے اس طریقہ کی نظر ٹانی شدہ ترکیب جے ان حالات میں رنگ دینے کے لئے اس طریقہ کی نظر ٹانی شدہ ترکیب جے Modified Tehnique
- 2- مریض کے جسم کے کسی رہتے ہوئے ناسور پر کوئی دوائی لگائے بغیرا سے خٹک روئی سے صاف کیا جائے اور اس کو دہا کر بسدار رطوبت نکالی جائے۔ اس رطوبت کو ہالائی طریقہ سے ٹیسٹ کیا جائے۔
- 3- آگر کسی کے جمعیمر نے بھی بیاری ہے متاثر ہوں تو اس کا تھوک جمع کرکے اس کو بھی جذام کے لئے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔ ان تیوں مقامات سے حاصل کئے ہوئے مواد سے ٹیسٹ کا بتیجہ کیسال نوعیت کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مریض کی ٹیسٹ رپورٹ حسب ذیل رہی۔

Qazi Clinical Laboratory --- Shalimar Link Road, Lahore.

Patients Name Abid Ali

No 147212

Date 25-9-92

The Smear from an ulcer on the dorsum of the right foot was stained with Ziehl Neelson's Modified Method with the following findings: --

Intracellular acid Fast Mycobacteria Are Present in little amount.

Sd / Abdul Rashid Qazi

Clinical Pathologist

امریکہ میں جرافیم آلود رطوبتوں کو آر ملڈاس بندریا چوہ کے پیرکے پنجہ میں داخل کرنے کے 6 اور رطوبتوں کو آر ملڈاس بندریا چوہ کے پیرکے پنجہ میں داخل کرنے کے 6 اور ایر جرافیم سے بھرا ہو آ ہے۔
پاکستان میں علم الجرافیم کے تمام ماہرین ان ٹیسٹوں کو صرف فتی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے فوائد کے معترف نہیں۔ اس لئے یمال کی کمی لیبارٹری میں اس ترکیب کو پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔

کوڑھ کی بیتی تشخیص کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کمی متاثرہ جصے یا ناسورے کھال ا کوشت کاٹ کر اس کی Blopsy کروائی جائے۔ ہمارے علم میں پروفیسرغلام رسول قریثی اس فن میں خصوصی ممارت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان سے ایک مریض کی Blopsy کروائی گئے۔ جس کی رپورٹ یہ رہی:۔

#### HISTOLOGICAL EXAMINATION

Recived a Section of Skin 2x3.5 Cm
There are Multiple Non-Caseating Goranulomas, envolving

the Nerves.

The Tissues were Subjected to Fite Staining. This Revealed many Acid Fast Bacilli in these Granulomas.

پردفیسر قریشی بتاتے ہیں کہ کوڑھ کی بیاری اعصاب کو اپنی لیسٹ میں ضرور لیتی ہے جبکہ محکمیوں والی دو سری بیاریوں اور خاص طور پر دق میں اعصاب پر کوئی اثر نہیں ہو تا۔ اور یہ فرق تشخیص میں اہمیت رکھتا ہے۔

علامات: جراثیم کے جمم میں واخل ہونے کے 2 سال ہے 7 سال کے بعد علامات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم ایک طویل عرصہ تک خاموش بیٹھے یا جسم میں اندر اندر تخریج کارروائیوں کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ جراثیم کے آنے اور علامات کے اظہار کے درمیان اتنا کمباعرصہ معالجوں کے لئے ایک خداداور حمت ہے کیونکہ وہ اس دور ان مریض کو بچانے کی کوئی ترکیب کر بجتے ہیں۔

جذام کو او گول نے متعدد اقسام میں بیان کیا ہے۔ ایک بورپی تحقیقات کے مطابق متعین بیاری کی پانچ مختلف قشمیں ہیں۔ جن کی مائیت مریض کے جسم کے ردعمل کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ عام طور پر اسے دو اقسام میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یکی صورت آسان اور قابل فہم بھی ہے۔ قسم خواہ کوئی بھی ہویہ جسم کے اعصاب کومتاثر کرکے ان میں ورم لاتی ہے۔ جسم یا جلد کا وہ حصہ جو اپنی حساسیت اس مخصوص عصب سے حاصل کرتا ہے من ہو جا تا ہے۔ جسم کی بے حس اتنی برجہ سکتی ہوئے کو کلول پر کی ہے جس اتنی برجہ سکتی ہوئے کو کلول پر بھی پڑ جائے تو اسے احساس نہیں ہو تا۔ اس طرح متعدد زخم اور ان میں سوزش اضائی طور پر بید ہوجاتے ہیں۔ اس کی اہم قسموں کی علامات یوں ہیں۔

معتميون والاجذام TUBERCULOID LEPROSY

جلد پر ایک سفید ساداغ نمودار ہو تا ہے۔ اگرچہ وہ جسم کے کسی بھی جھے پر ہوسکتا ہے لیکن سر 'بغلوں یا رانوں کے درمیان کے بالوں بھر سے مقامات پر نہیں ہو تا ہے داغ تعداد میں زیادہ بھی ہو گئے ہیں۔ ان کا رنگ قربی جلد سے کانی بلکا ہو تا ہے۔ اس لئے ان کو داضح طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ان میں آہستہ آہستہ توسیع ہوتی رہتی ہے۔ برے ہو کر ان کا وسطی حصہ بے رنگ ہو جا تا ہے۔ پھی عرصہ بعد ان کے اوپر خطی کے جھیکے آجاتے ہیں۔ ان پر پیدنہ نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی جسم کے اعصاب میں سے کوئی ایک خصب بھول کر موٹا ہو جا تا ہے۔ زیادہ طور پر وہ اعصاب متاثر ہوتے ہیں جو گرائی میں واقع نہیں ہوتے۔ جسے کہ کہنی کے اندرونی طرف کا Ulnar Nerve کا ایک اور بیرونی شخے کے بھی طرف کے اعصاب میں ایک سے زیادہ اعصاب میں میں نیادہ ترود سے زیادہ اعصاب متاثر ہوں لیکن زیادہ ترود سے زیادہ اعساب متاثر ہوں لیکن زیادہ ترود سے زیادہ نہیں ہوتے۔

جلد پر نمودار ہونے والے داغوں میں لمس کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو کسی
ہلکی چیز مثلاً ردئی سے چھوا جائے تو مریض کو محسوس نہیں ہو تا۔ اعصاب میں ورم آجانے کے
بعد ان کے علاقہ سے حیات بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ چو نکہ متاثر ہونے والے اعصاب جلد
کے بیچے ہوتے ہیں اس لئے ان مقالت پر مریض کے جہم کا معائد کرنے پر سوج ہوئے
اعصاب آسانی سے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ ان کے نتیجہ میں جہم کے عصلات کمزور ہونے
اور سو کھنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح ہاتھ پیر مرجاتے ہیں اور مریض کی ظاہری ہیئت بھی
متاثر ہونے لگتی ہے۔

مریض کے چرب پر ایک مجیب ہیبت ناک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض او قات بماری کو جانے بغیر چرے کو دکھ کرہی شبہ پڑ سکتا ہے - ابتدا کے سفید داغ آہستہ آہستہ الٹی پرچ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

جسم پر ان کے مولے سے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ کولے یا معشمیاں جم میں کالی مرج

ے لے کر شخترے کے برابر ہو سکتی ہیں۔ یہ کولے ابتدائی طور پر بازو' ٹانگ 'کولہوں اور کندھوں پر ہوت ہوں تو بال زیادہ نہیں کندھوں پر ہوت ہیں۔ گرتے۔ ہرداغ کا مرکز سفید اور کنارے سرخ ہوتے ہیں۔

### الوه كوزه LEPROMATOUS LEPROSY

اس کی ابتدا جلد پر داخوں سے ہوتی ہے۔ یہ داغ چھاتی کید مراور ٹاگوں پر
کشت سے ہوتے ہیں۔ یہ مجم میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا رنگ زیادہ سفید نہیں
ہو آ۔ یہ خشک نہیں ہوتے۔ جلد ہی ناک اور آتھوں کو متاثر کر لیتے ہیں۔ ناک بند ہوجاتی
ہے۔ آداز میں تبدیلی کے ساتھ ناک سے غلیظ مادہ لکاتا ہے جس میں خون بھی شامل ہوجاتا

آتھوں پر اثرات ہے بینائی میں خرابیاں 'چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں۔ ان میں سرخی آجاتی ہے اور درد ہو تا ہے۔ موتیا ہند کی طرح سفیدی آنے کے بعد بینائی جاتی رہتی ہے۔ ٹاٹگوں پر ورم آجا آہے۔

جلد پر نمودار ہونے والے دانے تعداد میں بے شار ہونے کے ساتھ ساتھ چکدار سے رہتے ہیں لیکن ان میں حسات ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو ماتھے کی لکیریں مگری ہو جاتی ہیں۔ بھوئیں گر جاتی ہیں۔ ناک چپٹی ہوجاتی ہے۔ کانوں کی لویں سوج جاتی ہیں۔ سامنے کے دانت ملتے ملتے گرجاتے ہیں۔

ہاتھوں اور پیروں کی ہے حسی اور ورم کے باعث انگلیاں موٹی ہو جاتی ہیں اور یوں گآنہ کہ مریض نے ہاتھوں پر دستانے اور پیروں پر جرابیں پہنی ہیں۔ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔

واغوں سے زخم بنتے ہیں جو رہتے رہتے ہیں۔ یہ سوزش ہڈیوں' اعصاب اور جو ڈول کو متاثر کرکے شکل و صورت کے زگاڑنے کا باعث بنتی ہے۔ جسمانی حالت پر کمزوری غالب آنے سے کی قتم کی دو سری عاریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائے ہوئے کوئی ایک بھی جان لے سکتی ہے۔

ٹیٹر سے ناخن' پیروں میں زخم' مفلوج پیر' گیڑا چرہ مریض کو معذور اور دو سروں کے لئے ڈراؤ نا بنادیتے ہیں۔

اپنی عادات کے لحاظ سے جذام ایک بوی صابریا صبر آزما بھاری ہے جرا جمیم کے جسم میں داخل ہونے سے بھاری کے ظاہر ہونے تک کئی سال لگ جاتے ہیں اور پھر علامات میں شدت آہنتگی سے آتے ہوئے ایک عام مریض کو آخری مرحلہ تک لے جانے میں 30-20 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ دو سرے الفاظ میں قدرت انسان کو علاج کروانے کی پوری مسلت دی ہے۔

علاج

تاريخي پس منظرز

طب جدید نے کوڑھ کے علاج میں جو کچھ بھی کیا وہ بیکار رہا۔ اس اندھیرے میں روشنی کی بہلی کرن اس وقت نظر آئی جب ہندوستان میں مقیم کسی انگریز ڈاکٹر کو کسی حکیم نے چالمو تکرا کے بیجوں سے متعارف کردایا اور کوڑھ کے علاج میں اس کے تیل کی افادیت سے مطلع کیا۔ ایک معالج ڈاکٹر بیسلر نے فلیائن میں کوڑھ کے کئی مریضوں کو اس کے شکیک لگائے۔ ٹیکوں سے علاج امبااور تکلیف وہ تھا۔ اس لئے مریض خوشی سے تیار نہ ہوتے تھے۔ لگائے۔ ٹیکوں سے علاج امبااور تکلیف وہ تھا۔ اس لئے مریض خوشی سے تیار نہ ہوتے تھے۔ 1917ء میں اس تیل میں کیمیاوی طور پر سوڈیم شامل کرکے شمی ترشوں سے ایک مرکب بھی SOD CHAUL MOONGRATE بھی ایک مرکب ویتے تھے لیکن چندی ٹیکوں کے بعد بیاری کی شدیت میں کی آجاتی تھی۔

ا یک شفاخانہ میں 399 زیر علاج مربعنوں میں سے 53 فیصدی کوشفایاب قرار دے

كرفارغ كياكيا- بيه كاميالي تين سال ميں ہوئي۔

برٹش ایمپائر کی جذامی انجمن- لندن- نے چالمو گرا کے درخت کے پیج حاصل کرکے اپنے مقبوضات کو روانہ کئے آگہ ہر جگہ بدیودا اگایا جائے اور مریضوں کا مقامی طور پر علاج کیاجا سکے۔

ا مرکی ماہرین نے اس تیل میں مزید تبدیلیاں کرکے اس سے ایک نیا کیمیادی مرکب Sod.Hydrocarpate تیار کیا۔ جس کی ابتدائی افادیت کا پیتہ فلپائن کے ایک شفاخانہ سے چلاجمال 4000 مریض داخل تھے۔ایک سال میں 645 بالکل ٹھیک ہو گئے۔

میوبہپتال لاہور میں 1954ء تک جذام کا علاج شعبہ امراض جلد و امراض محنوصہ میں ہوتا تھا۔ خاکسار اس شعبہ میں متعین رہا ہے اور کو ڑھ کے مربیضوں کو چالمو گذا کے خالص تیل اور اس کے سوڑیم والے مرکب کے شیکے اپنے ہاتھوں سے لگا تا رہا ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر کسی مربیض میں کوئی خاص بمتری نہ دیکھی۔ البتہ ان بیچاروں کے بازو میں شیکے کی سوئی کا واضل کرنا ایک اذبت ناک مرحلہ تھا۔ بیاری اور تکلیف وہ تیل کی وجہ سے کوشت کچی ناشیاتی کی طرح سخت ہوگیا تھا۔

تپ دق پر تحقیقات کے سلسلہ میں سٹرٹیو مائی سین ایجاد ہوئی تو معلوم ہوا کہ میہ کوڑھ پر موثر نہیں۔ جرمن دوا سازوں نے سلفا ڈایا زین کی ساخت میں تبدیلیاں کرکے اسے تپ دق پر موثر بنانے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہ ہوئے۔ لیکن وہ دوائی جو انہوں نے ابتدا میں تیار کی دہ کوڑھ کے لئے بہت زیادہ مفید پائی گئی۔ شروع میں اس کو Promin کا تام دیا گیا۔ مجراس میں مزید اصلاحات کرکے ایک نیا مرکب Dapsone تیار ہوگیا۔ جسے آج کوڑھ کی جدید ترین اور نمایت ہی مفید دوائی قرار دیا گیا ہے۔

### جديد ترين علاج:

1947ء سے ماہرین مطمئن میں کہ ان کے پاس Dapsone یا Aviosulfon

- کی صورت میں ایک مفید' موٹر اور محفوظ دوائی جمئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بیاری کے ماہرین کو جمع کرکے ان کے مشاہدات کی روشنی میں اس دوائی کو ہر طرح سے قبول کرکے اس کے استعال کی سفارش کی ہے۔ علاج کالا تحد عمل سیہ قرار پایا۔
- ۱۰ دوائی اتن دیر دی جائے جب تک کہ ناک اور دو سرے مقامات سے جرافیم کا افراج ختم ہوجائے اور یہ مرحلہ 18-3 ماہ کے علاج سے آیا ہے۔
- 2- جب جرامیم کا افراج ختم ہوجائے تو اس کے کم از کم 18 ماہ بعد تک دوائی یا قاعد گی ۔ حب جرامیم کا افراج ختم ہوجائے تو اس کے کم از کم 18 ماہ بعد تک دوائی کی ضرورت باتی نہ دی۔ دری۔
- 3- 5 سالہ علاج ایک مفروضہ ہے۔ ہاری کی مختلف اقسام کے پیش نظر ہر مریض کو کم از کم 10 سال تک باقاعدہ بید دوائی دی جائے۔
- 4- کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ناری کے جرافیم سالوں چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی ان پر سے ادویہ کا دواؤ کم کیا جائے وہ چھرے وبال جان بن کر نکل آتے ہیں۔ ان مالات میں 10 سال کا علاج اس دن سے گنا جائے جس دن سے ناک کی رطوبت کے معائنہ پر اس میں جرافیم نہ پائے جائمیں۔
- 5- سادہ کو ژھ اور مرکب بیاری میں عرصہ علاج کم از کم 20 سال تک رہے۔ بلکہ
   دوائی عربمرتک دی جاتی رہی۔
- 6۔ 4964ء سے الی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض مریضوں کے جرافیم وواؤں کے عادی ہو گئے ہیں۔ الی اطلاعات بھی ملی ہیں جن میں مریض اوویہ سے حساس ہو گئے ہیں۔ ان کو دوائی کھانے کے بعد شدید روعمل ہو تا ہے۔ جسم پر خارش 'وانے 'کھانی' ذکام' آنکھوں میں سوزش کے علاوہ سانس میں تھنن محسوس ہونے گئتی ہے۔
- 7- ایسے تمام مریضوں کے لئے عالمی اوارہ صحت سفارش کرتا ہے کہ ایک وقت میں وو

یا ان ہے بھی زیادہ ادوریہ استعمال کی جائیں۔

8- ' ہروہ مخص جس میں کو ڑھ کی تشخیص پہلی مرتبہ ہواسے وویا ان سے زیادہ ددائیں دی جائیں۔

WHO نے جن ادویہ کو کو ژھ میں مفید پایا ان کی روزانہ کی مقدار اور جرا شیم کے خلاف ان کی فعالیت کا جائزہ ہے ہے۔

| جرافيم كے خلاف كار كردگى | روزانه کی مقدار | نام دوا کی    |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| +++                      | 600 في كرام     | RIFIMPICIN    |
| +                        | 100 کی گرام     | DAPSONE       |
|                          | •               | ETHIONAMIDE   |
| ++                       | 375 کی گرام     | PROTHIONAMIDE |
| +                        | 100 کلی گرام    | CLOFAZIMINE   |

اکٹر ماہرین کے نزدیک Clofazimine جسم میں جاکر چربی میں شامل ہو کروہاں بیٹہ جاتی ہے۔ اس کے اثرات غیر پہندیدہ بھی ہو بچتے ہیں۔ اس لئے اس پر بھروسہ کرنے کے لئے مزید 10 سال تک کے مشاہدات ضروری ہیں۔

بھارت میں کوڑھ کی بیاری کثرت سے ہوتی ہے۔ جنوبی ہند اور مشرقی ساحل کے غریب لوگوں میں بیاری اتنی ہے کہ ان کے علیحدہ گاؤں بسائے گئے ہیں۔ جن میں خدمات انجام دینے پر سسٹرٹر ملسانے شرت پائی۔ بھارتی ماہرین کو اس بیاری کی واقفیت وو سرول سے زیادہ ہے۔ ان کی تجویز ہے کہ

1- ایسے مریض جن کے جسموں سے جرافیم کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ ان کو 100 Dapsone فی گرام ممیندیں

ا يك ون\_

ان کے علاوہ Prothionamide یا 375 Ethionamide ملی گرام --- 10 سال تک ریئے جائمیں۔

2- جن کے جہم سے جرافیم کا اخراج معمولی مقدار میں ہوتا ہو۔ وہ Dapsone -2 100 فی گرام روزانہ اور Rifampicin فی گرام ممینہ میں ایک یا دودن کھائمیں۔ وہ اس علاج کو 10 ماہ دینے کامٹورہ دیتے ہیں۔ لیکن WHO والے 10 ماہ کی بجائے 10 سال سے کم کمی علاج کو تسلیم شمیں کرتے۔

ان کے مقابلے میں Who کے تحقیقاتی مرکزنے 1982ء میں ایک ایسا پروگر ام تیار کیا جو بیاری کی ہرفتم کے لئے مذیر ہے۔ مگر اس میں شرط یہ ہے کہ مریض ہیں تال میں ہو تا کہ دوائی کی پوری مقدار کا اطمینان رہے۔

600 Rifamipcin في كرام -- ممينه مين ايك بار-

500 Clofazimine ملی گرام روزانه -- ہرممینہ کے بعد ایک دن 300Mg 100 Dapsone ملی گرام روزانه --

جن مریضوں کو Ciofazimine راس نہ آئی ہو ان کو روزانہ 375--250 ملی گرام Ethionamide یا Prothionamide دی جائیں۔

عام حالات میں بیہ علاج 2 سال تک لگا آبار دیا جائے۔ آگر مربینوں میں بھتری واضح نہ ہو تو عرصہ علاج 10-8 سال تک رکھا جا سکتا ہے۔

## باری کے غیر متوقع ردعمل LEPRA REACTION

یہ درست ہے کہ اکثر مریضوں کو سمی بھی بیاری کے علاج کے دوران اوریہ سے

حساسیت ہوسکتی ہے۔ لیکن آتفک اور کوڑھ میں علاج سے ردعمل کی ایک پیچیدہ شکل سامنے آتی ہے۔ لوگ اس ردعمل کو بیاری کا غصہ بیان کرتے ہیں۔ کوڑھ میں علاج شروع کرنے سے دو حالات کے مطابق مختلف کرنے کے کچھ دن بعد ردعمل متعدد صورتوں میں پیدا ہو آ ہے۔ جو حالات کے مطابق مختلف ہوسکتی ہیں۔

- 1- مریض کے داغ سرخ ہو کر پھول جاتے ہیں۔ اعصاب میں دردیں ہوتی ہیں۔ ہاتھ' مند اور پاؤں ورم کرجائے ہیں۔ ورم کے بعد جلد کے داغ پھٹ کرا گیزیما کی مائند بہنے لگتے ہیں۔ اور اعصاب کی سوجن اس حصہ کے فالج کا باعث ہوتی ہے جیسے کہ چربے پر لقوہ' لگتے ہوئے پاؤں یا چیل کے بٹجوں کی مائند ہاتھ Claw Hands
- 2- اس میں جم کے کئی بھی جھے پر نے داغ نمودار ہوتے ہیں۔ جو ایک ہی جگہ بھر اس میں جم کے کئی بھی جھے پر نے داخ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دانے بند دنول میں زیادہ طور چرے 'کندھوں اور رانوں پر نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دانے چند دنول میں نمیں ہو جاتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں۔ یہ بھٹ کر نمیں ہو جاتے ہیں۔ یہ ران کی جگہ ایک نیا شاک آجا تا ہے۔ بھی بھی یہ بھٹ کر زخموں میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور اپنے آس پاس کے جسم کو گلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخار' خارش' جو ژوں اور اعصاب میں دردیں' ٹانگ کی ہڑی میں شدید درد' فلدودوں میں سوجن اور درد' آ تھوں اور بیشاب کی نالی میں سوزش کے ساتھ تکسیر آتی فدودوں میں سوجن اور درد' آ تھوں اور بیشاب کی نالی میں سوزش کے ساتھ تکسیر آتی ہے۔ یہ کیفیات مریض کو مقدار سے زیادہ ادویہ دیے' ذہنی صدمات' چوٹ' سوزشی امراض کی دجہ سے بیشاب میں انبیو من آنے لگتی ہے۔ یہ کیفیات مریض کو مقدار سے زیادہ ادویہ دیے' ذہنی صدمات' چوٹ' سوزشی امراض کی دجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔

ردعمل كاعلاج:

مریض کو زیادہ ہے زیادہ آرام دیا جائے۔ اگر کوئی اور پیاری ہوگئی ہو تو اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ کو ژھ کے علاج کی تمام ادویہ بند کردی جائیں۔ علاج بالادویہ میں کورٹی سون کے مرکبات کو بدی متبولیت حاصل ہے۔ جیسے کہ Predinsolone کے 40 مل گرام روزانہ ہونے پہ مقدار آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ ایک دوسرے ادارے کی سفارش میں روزانہ 30 ملی گرام کافی ہے۔ البتہ اس کی مقدار میں فوری کی کی جائے۔

کورٹی سون بہاریوں کے خلاف جسم کی قوت مدافعت کو کم کرتی ہے۔ اور زیادہ استعال گردوں کو خراب کرتا ہے۔ اور زیادہ استعال گردوں کو خراب کرتا ہے۔ اور خون میں بعض غیر پسندیدہ تبدیلیاں آسکتی ہیں۔ وہ مخض جو اس سے پہلے ہی ایک خطرناک تتم کی موذی مرض میں جبٹل ہے 'اس کی قوت مدافعت کو مزید کم کرناعقل کی بات نہیں۔ لیکن ماہر کملوانے والے اس تخریج ورئی برٹیصر میں۔

## کتب مقدسه اور جذام کی تاریخ

باہرین و بائیات نے پہتہ چلایا ہے کہ انسانوں میں کوڑھ کی بیماری زیادہ قدیم نہیں ہے۔ بلکہ معرقدیم میں اس کاکوئی سراغ نہیں ملت۔اس لئے بیہ بات اب وثوق ہے کی جاستی ہوئے۔ ہے کہ اس بیماری کو انسانوں کے لئے وبال بنے مشکل سے دو ہزار سال بھی نہیں ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہزار سال پہلے اس کے جرافیم کمال تھے؟ اور انسانوں کو انہوں نے کیسے متاثر کیا؟ کو تکہ یہ جانوروں میں نہیں ہوتی۔

مغربی محققین کی سب سے بدی تکذیب توریت مقدس سے میسرہے کتاب مقدس میں کوڑھ کاذکر کم از کم 12 مرتبہ آیا۔

احبار' میں نوگوں کے ناپاک ہونے کے اسباب کا تذکرہ تفصیل سے ملک ہے۔ بلکہ مسلمانوں پر پاکی اور پلیدی کا اعتراض کرنے والوں کی معلومات کے لئے متعدد الیمی اشیاء کا تذکرہ ملتا ہے جن کوچھونے والا دن بھرناپاک رہتا ہے۔

----- اگر وہ بلا کپڑے کے آنے میں یا بانے میں یا چڑے پر یا چیڑے کی بنی ہوئی سمی چیز پر تھیل مٹی ہو تووہ کھاجانے والا کو ڑھ ہے۔اور تاپاک ہے۔ انبی آیات میں کابن کو ان چیزوں کو سات دن بند رکھنے کے بعد مشاہدہ کرنے اور ناپاک ثابت ہونے رہادیے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ (15:13-احبار)

ناپات این ہوسے پر جوادیے کی ہوا ہے کا ہوا ہے کا ہوا ہے۔ اور 10:13 میں ہوں۔

اس باب میں خصرت موسیٰ علیہ السلام کو کوڑھ کے بارے میں ہدایات ملی ہیں۔
پھرخداوند نے موسیٰ ہے کہا۔ ''کو ڑھی کے لئے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے ہیہ شرع ہے کہ

اے کائن کے پاس لے جائیں۔ اور کائن لفکر گاہ کے باہر جائے اور کائن خود کو ڑھی کا
ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑھ اچھا ہوگیا ہے۔ تو کائن تھم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے۔ (اجبار 2:14-2-1)

کوڑھ کی ماہیئت کے بارے میں ایک دو سری جگہ توریت مقدس نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی۔

بچرخدادند نے مویٰ ہے کہا کہ ''بنی اسرائیل کو تھم دے کہ وہ ہر کو ڑھی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکر گاہ ہے باہر کردیں۔(گنتی۔ 2:5-1)

یماں پر پہلی مرتبہ کوڑھ کے مریض کو دو سروں کے لئے خطرے کا پاعث قرار دیا گیا۔ ترجمہ کرنے والوں کی غلطی ہے جس چیز کو جریان کما گیا ہے وہ ایک متعدی جنسی بیاری ہے جے حکیم سوزاک اور اگریزی میں Gonorrhoea کہتے ہیں۔

مرد خدا ایش بنی کے ملازم جیمازی نے جب اپنے مالک سے جموث بولا اور بددیا نتی کی تو توریت شریف میں ندکور ہے:-

۔۔۔۔۔ اس لئے نعمان کا کوڑھ تھتے اور تیری نسل کوسدا رہے لگا رہے گا۔ وہ برف ساسفید کوڑھی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا ۔۔۔۔ (سلاطین 27:5)

اس ملازم کوالیشع بی کی بددعاہے کو ژھ ہوا۔

کوڑھ کوبطور سزایا عذاب بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

----- اور بادشاہ پر خداوند کی ایس مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑھی رہا۔ اور الگ ایک گھریس رہتا تھا-----(سلاطین 5:15)

توریت مقدس نے بنی اسرائیل میں اور مصر میں کو ڑھ کی موجودگی کا ناقائل تردید ثبوت میا کیا ہے۔ اس کے بعد انجیل مقدس میں کو ڑھ کا ذکر کم از کم سات مختلف مقامات پر ملتا ہے۔

حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے بارے میں مصدقہ روایات ہیں کہ وہ اندھوں کو بینائی۔ بیاروں کو شفا اور کو ڑھوں کو اذبت سے نجات دلانے کی طاقتوں کے امین تھے۔ ان کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے متی نے اپنی انجیل مقدس میں بیرواقعہ بیان کیا ہے۔ ۔۔۔۔۔اور دیکھوا یک کو ڑھی نے ہاں آگراسے سجدہ کیا اور کھا۔

اے خدادند آگر تو جاہے تو جھے پاک صاف کرسکتا ہے۔ اس نے ہاتھ برسما کراہے چھوا اور کما میں جاہتا ہوں تو پاک صاف ہوجا۔ وہ فور آکو ڑھ ہے پاک صاف ہو گیا۔۔۔۔(متی 4:8-2)

----- ياربوں كو اميما كرنا۔ مردول كو ملانا كو ژهوں كو پاك صاف كرنا 'بدروحوں كو نكالناتم نے مفت پايا مفت وينا۔ (متى 8:10)

ان کی اپنی صفت شفا کا مزید تذکرہ یوں منقول ہے۔

۔۔۔۔۔ جب ایک کوڑھی نے اس کے پاس آگر اس کی منت کی اور اس کے سان گفت نیک کر اس سے کما اگر تو چاہے تو چھے پاک صاف کرسکا ہے۔

اس نے اس پر ترس کھا کرہاتھ بربھایا اور اسے چھو کراس سے کما بیں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔۔۔۔ اور فی الفور اس کا کو ڑھ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہوگیا ۔۔۔۔(مرقس 40:1)

وہ شاگر دجوان کی آمد کی نوید سانے اور معجزے دکھانے روانہ کئے گئے لوگوں کو ماضی کے واقعات سناتے ہوئے کہتے ہیں۔

۔۔۔۔۔ اور الیشع بی کے وقت میں اسرائیل کے ورمیان بہت سے
کوڑھی تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ کیا گیا۔۔۔۔۔
( اُوتا : 28:4-27)

قوریت مقدس میں نہ کور ہے کہ گیشت نی کی بددعا ہے جیجازی کو اس وقت کو ڑھ ہو گیا۔ لیکن لو قااپنے راوی ہے بیان کر آ ہے کہ الیش کے عمد میں سیداہ کے قریب اشنے کو ژھمی تھے کہ ان کا پورا گاؤں آباد ہو گیا۔۔۔۔

قرآن مجيد نے حضرت عيسىٰ عليه السلام كو عطاكروه صفات كا تذكره كرتے ہوئے فرمايا:

..... وإذعلمتك الكتب والحكمة والمقرابة والونجيل واذتخلق من الطبن كهيسة الطير باذن فتنفخ فيها فيكون طيرًا باذنى وشبرى الاكمه والامرص باذنى واذتنج الموتى باذنى والمرتب (المائده وال

(اور ہم نے تجے اپنی کتاب کا علم سکھایا۔ تہیں حکت وریت اور انجیل سکھائیں۔ تہیں حکت وریت اور انجیل سکھائیں اور جب تم مٹی سے پرندوں کی شکلیں بنانے کے بعد ہمارے تھم سے ان کو چھو تک مارتے تھے تو یہ پرندے بن کرہمارے تھم سے از نے لگتے تھے۔ اور ہمارے تھم اور اجازت سے اندھوں کو بینائی دیتے تھے اور برص کے مریضوں کو بینائی دیتے تھے اور برص کے مریضوں کو ہمارے تھم سے شفا ہوتی تھی۔)

تقریباً یمی الفاظ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر49 میں بھی ارشاد فرمائے مکے۔
ان آیات مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کمی ڈائی صلاحیت کا پہتہ نہیں چا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو بے پایاں عنایات فرمائیں ان کو یاد دلایا گیا ہے۔ وہ جب اندھے کو بینائی دیتے تھے یا برص کاعلاج کرتے تھے تو دہ ایبا اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہرائی سے کرتے تھے۔ ان کی بیہ صلاحیت دست شفا کی صورت میں تھی یا دہ ان بیماریوں کاعلاج کرتے تھے آیات سے داضح نہیں۔ مغیرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان کو با قاعدہ علم العلاج سے آیات سے داضح نہیں۔ مغیرین کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان کو با قاعدہ علم العلاج سے آیات سے داختے کہ آیت کی ابتدا میں ان کو علم الکاب کے ساتھ محکمت کی عطاکا تذکرہ بھی موجود ہے۔

خدانعالی قادر مطلق ہے۔ وہ شفادینے کی صفت رکھتا ہے۔ آگر وہ چاہے توبیہ بالکل اس کے اختیار میں ہے کہ کی صفت رکھ دے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے معلوم ہو آہے کہ انہوں نے جب بھی کسی مجتون کو ہاتھ لگیا وہ تندرست ہوگیا۔ بلکہ آگر ان کا دست مبارک راستہ میں کسی دیوانے کو ناوا نستگی میں بھی لگ گیا تو وہ شفایا ہے ہوگیا۔

انجیل مقدس سے کو ڑھیوں کو شفادینے کے عمل کا کوئی واضح تذکرہ نہیں ہے۔اس باب کی ساتوں آیات مہم ہیں۔ صرف اتنا پیدچانا ہے کہ کو ڑھے کی بیاری ہوتی تھی۔

# طبنوی

قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا رحمت فرمانے کا تذکرہ کیا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ توریت مقدس نے ''احبار'' میں پاک صاف ہونے کے بعد مریمن کے لئے زدفہ اور دو مسری ادویہ کا ذکر کیا ہے۔ جس سے مفسرین کے اس خیال کو تقومت ملتی ہے کہ وہ بھاروں کا با قاعدہ علاج فرماتے تھے۔ نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل اور مریانی سے علوم و فنون پر مکمل دسترس عطا فرمائی تھی۔ اس لئے وہ امراض کے علاج میں بھی جدید ترین اور موثر علاج عطا فرمانے کی الجیت بدرجہ اتم رکھتے تھے۔ کوڑھ کے معاطع میں انہوں نے علاج کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔

### زاتی حفظان صحت:

- 1- مریض سے دور رہو۔
- 2- مریض کے سانس سے دور رہو۔ جب اس سے بات کرو تو ایک سے دو تیر کے برابر فاصلہ رکھو۔
  - 3- ناك كے بال نه كثوائے جائيں۔
- 4- کوڑھ اور دو سری خطرناک بیار بوں سے جینے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت اور پناہ میں آنے کے لئے بید دعاصبی شام برحی جائے۔

اللهم الى اعوذبث من الغرق والعرق والبرص والجذام والهدام وسنية الرسقام-

اے اللہ میں تجھ سے پناہ ما تکتا ہوں۔ غرق ہونے سے 'آگ میں جل جانے سے۔ سمی مندم ہونے والی عمارت کے پنچے آنے سے ' برص اور کوڑھ کے علاوہ اذبت دینے والی تکلیف دہ بیار یوں سے۔)

جن لوگوں نے اس دعا کو بیشہ پڑھا ہے وہ ان بیاریوں سے بیشہ محفوظ رہے۔ بلکہ ہم نے مسلبری اور کو ڑھ کے علاج کے دوران مریضوں کو اسے پڑھنے کا بیشہ مشورہ دیا اور وہ زیادہ تیزی سے محت یاب ہوئے۔

5۔ نبی معلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے پاس بی شمینت کا ایک دفد آیا۔ جس بیں ایک کوڑھی بھی تھا۔ اسے چھوت کی وجہ سے مجلس میں نہ لایا گیا تھا۔ حضور اکرم نے اسے خاص طور پر طلب فرمایا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہا قاعدہ بیعت لی اور ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے اے اپنے ساتھ کھانے میں بھی شامل فرمایا۔

انہوں نے کوڑھ کو شدید فتم کی متعدی بیاری قرار دیا تھا۔ مگروہ ایک مریض کے پاس بیٹھے۔اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھراس کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھایا۔۔۔۔ بیہ تمام عمل دو سروں کو ایسے حالات میں بیاری سے محفوظ رہنے کے لئے سکھانے کے لئے کیا ممیا۔انہوں نے اپنے ذاتی تحفظ کے لئے مریض کے قریب جاتے ہوئے بیہ دعا فرمائی۔۔۔۔

بِسم الله ثقة بالله ، و توكلًاعليه . ( ايماكم - البعل بهقى)

(میں اللہ کا نام لے کراس کی حفاظت پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو اس کی تحویل میں دیتا ہوں۔)

یہ دعا کو ڑھ ہی نہیں دیگر تمام لگ جانے والی پیاریوں سے حفاظت کا باعث ہوتی ہے۔

## علاج نبوى ً

حضرت ابو بررية روايت كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في قرمايا-

- كلواالنيت وإدهنوابه - فانفيه شفاء من سبعين داء -منهاالجذام - (الُونعيم)

(زینون کا تیل کھاؤ اور اس کو لگاؤ۔ کیونکہ اس میں ستر پیاریوں سے شفا ہے۔ جن میں سے ایک کوڑھ بھی ہے)

قرآن مجیدنے زیتون کو "شجرة مبارک" سے حاصل ہونے والا قرار دے کراس کو بری اہمیت دی ہے۔ جس سے اس حدیث مبارک میں کو ڑھ میں فائدہ اٹھانے کی ہدایت فرمائی گئی۔

ا کیک عام اصول علاج کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں لہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ ایتد موابالزبیت وادهنوابه - فانه من شجرة مبادكة. (این اجب، سبیتی)

نتون کے تیل سے علاج کرد۔ اور اس کی مالش کرد۔ کیونکد ایک مبارک ورخت ہے۔

یہ حدیث مبارکہ سند ابراہیم میں حضرت عراسے مردی بھی بیان کی گئی ہے۔ جبکہ کی ارشادگرای حضرت سید الانصاری ہے تندی ابن ماجہ اور داری نے نقل کیا ہے۔ حضرت ملتمہ بن عامر اور عقب بن عامر نے اسے بواسیر اور باسور لینی اعداد العداد العد

حفرت زید بن ارقم روایت فرماتے ہیں۔

امرينارسول الله صلى الله عليه علم أن نشدا وى ذات الجنب بالعسط المدي والربيت مدر الله عليه عليه المالية المري والربية مدر المسلم المري والمرابع المري والمرابع المري والمرابع المري والمرابع المريد والمريد والمرابع والمرا

ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم ذات الجنب کاعلاج قسط البحری اور زیتون کے تیل سے کریں۔)

ا منی تین محدثین کرام نے حضرت زید بن ار قم سے ای بیاری کے علاج کے بارے میں ایک اور صدیث یوں بیان کی ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزبيت والورس من ذات المجنب.

رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات الجنب کے علاج میں درس اور زیتون کے تیل کی تعریف فرمایا کرتے ہتھے)

ہمارے یمال کے اطباء نے ذات الجنب کو پلوری قرار دیا ہے۔ اس کی تعریف میں امام عیسیٰ ترمذی رقمطراذ ہیں۔

ان ذات البعنب سلَّ .

### (ذات الجنب اصل من دق-سل كى ايك متم --)

زیون کو کوڑھ کے خلاف شفا کا مظرتو قرار دیا جاچکا تھا۔ اب اس کے ساتھ قسط بحری یا درس بھی شامل کرکے ان کو تپ دق کی مختف اقسام میں مفید فرہایا گیا۔ اس مرحلہ پر طب جدید انکشاف کرتی ہے کدون اورکو ڑھ کے جراشیم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اور یہ جو دق کے خلاف مئو ٹر ہیں کو ڑھ کیلئے بھی مفید ہوں گی۔ اسی بنا پر دق کی جدید ترین دوائی Rifampicin کو باضابطہ طور پر کو ڑھ کے علاج میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ارشاد شاندار انہیت کا حامل۔ جب زجون اور قسط یا ورس 'ذات الجنب میں مفید ہیں توان سے ارشاد شاندار انہیت کا حامل۔ جب زجون اور قسط یا ورس 'ذات الجنب میں مفید ہیں توان

ييار صاحران دساندار ابيت و حال بهب ريون اور سطويا ور ل دانت ابتب بن مسيدين و ان كاكو ژه پس جمي مفيد بوتاايك لازي امر ب-

حضرت جابرین عبدانلد روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه و آلہ وسلم نے فرمایا

لاتحرق حلوق اولادكن عليكن بقسط هندى و وَرس فاسعطه اياه . (مستدى الامم)

(اینے بچوں کے حلق مت جلاؤ۔ جبکہ تمہارے پاس قبط ھندی اور ورس موجود ہیں۔ان کو چٹادیا کرد۔)

ایک ادر روایت میں خواتین کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد گر ای ہوا کہ بچوں کو قسط ہندی یا ورس یا دونوں مکلے کی خرابی کے لئے دی جائیں۔ اس طرح مطوم ہوا کہ زیتون کے ساتھ قسط یا ورس ملا کر یکسال فائدہ حاصل ہو سکتا ہے چونکہ ورس صرف یمن میں ملتی ہے۔ اس لئے متعامی طور پر میسر آنے والی قسط ہمارے یہال زیادہ مقبول رہی۔

کوڑھ کے ایک عام تندرست مریض کو قبط شیرین پیں کر 4-4 گرام صبح شام کھانے کے بعد دی گئے۔ زیتون کا تیل 'برا چیچ صبح 11 بہجے یا رات سوتے وقت دیا گیا۔ مرض میں اگر شدت ہوئی تو تیل بھی دن میں دو مرتبہ دیا گیا اور زخموں پر لگایا گیا۔ سوزشی زخموں پر خالص تیل کے ساتھ مندی کے بہتے ہیں کرشامل کردیئے جائیں تو زخموں کو بھرنے کی رفتار مزید برتر ہوجاتی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے زخموں پر مسندی لگانے کو بہترین علاج قرار دیا ہے۔

ایک عام مریض کے زخم دو مینے کے علاج کے بعد بھرنے لگ جاتے ہیں۔ اعصابی سوزش کے لئے اور مریض کی قوت سوزش کے لئے 100 Vitamin-B-I ملی گرام کی گوئی مجے 'شام دی گئی اور مریض کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لئے صبح نمار منہ شد پلایا گیا۔ جدید علاج کا نقاضا یہ ہے کہ مریض کم از کم دس سال تک دوا کھا تا رہے اور اگر سادہ کو ڑھ میں جٹلا ہو تو دوائی عربھر کھا تا رہے۔

Diasone کی گولیاں کھانے سے جسم میں حساسیت اور بخار ہوسکتے ہیں اکثر مریضوں کو علاج کے دوران خون کی گی۔ گردوں کی خرابیاں اور جگر میں خطرناک تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے علاج ترک کرتا پڑتا ہے۔ اس علاج کا روزانہ خرچ 40-10 روپ روزانہ تک ہوسکتا ہے جبکہ ایک معذور محض کے لئے غذائی اخراجات کے علاوہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ علاج نبوی پر شد اور زیمون طاکر بھی روزانہ خرچ پانچ روپ سے کم رہتا ہے۔

جدید علاج کے ابتدائی دنوں کے بعد ٹاک کے رطوبتوں کے ذریعہ جراشیم کا انزاج بند ہوجا تا ہے اور معالج مریض کی شفایا لی کا اطمینان نہیں کرسکتا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ و آلدوسلم نے کو ڑھ کے مریض کی شفایا لی کے بارے میں ایک اہم علامت بیان فرمائی ہے۔

دجب اللہ تعالیٰ کو ڑھ کے کسی مریض پر مہمیان ہو تا ہے اور اس کو شفا دینے کی عنایت کرنے لگتا ہے تو اس کو ذکام ہوجا تا ہے۔"

دینے کی عنایت کرنے لگتا ہے تو اس کو ذکام ہوجا تا ہے۔"

اس کا مطلب ہے ہوا کہ ایسے مریضوں کو جب زکام ہو جائے تو سمجھ لیٹا چاہیے کہ مریض رو بعصت ہو رہا ہے۔ توریت مقدس نے ایسے میں پکھ ادویہ اور پر ندوں کے خون کے طویل ننے بیان کے ہیں جن کو آسانی ہے استعمال کرنا ممکن نہیں۔

# Sexually Transmitted diseases and Aids

#### VENEREAL DISEASES

INTRODUCTION: All venereal diseases are sexually transmitted, however, not every disease which is transmitted sexually is a venereal disease. The term venereal disease implies a chain of sexual contacts. Non-venereal sexually transmitted diseases may affect a pair of sexual partners in isolation, e.g. candidiasis, trichomoniasis and herpes genitalis. The infective agent may be acquired originally non-sexually, e.g. vaginal candidiasis may follow antibiotic therapy and then be transmitted to the partner.

CAUSATIVE AGENT

NAME OF THE DISEASE

Racterial --

Neisseria gonorrhoeae (Gonorrhoea)

Chlamydia trachomatis Non-gonococcal urethritis,

epididimytis, cervicitis, inclusion conjunctivitis, infant pneumonia, lympho-granuloma venereum,

trachoma.

Mycoplasma hominis Postpartum fever

Treponema pallidum Syphilis
Hemophilus ducreyi Chancroid

Calymmatobacterium

granulomatis Granuloma inguinale.

Shigella spp. Shigellosis in homosexual men

Viral --

Herpes simplex virus (See herpes simplex)
Hepatitis B virus Hepatitis B, membranous

glomerulonephritis, polyarteritis nodosa

Genital wart virus Condyloma accuminata

Molluscum contagiosum virus Genital molluscum contagiosm

Human T cell lymphotropic Persistent generalised virus III (HTLV-III) lympadenopathy

#### AIDS-related complex AIDS

Protozoal--

Trichomonal vaginalis Trichomonal vaginitis

Entamoeba histolytica Amoebiasis in homosexual men Giardia lamblia Giardiasis in homosexual men

Fungal --

Candida albicans Vulvovaginitis, balanitis,

balanoposthitis

Ectoparasitical--

Phthirius pubis Pubic lice infestation

Sarcoptes scabiei Scabies

## امراض زهراوی

#### VENEREAL DISEASES

جب ایک آدمی رنگ برنگ کی عورتوں کے پاس جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ان خواتین میں سے کوئی بیار ہو۔ اس کالازمی خواتین میں سے کوئی بیاری ایک سے دو سرے کو لگنے والی ہو۔ اس کالازمی متیجہ میں اسے کوئی نہ کوئی بیاری لگ سمتی ہے۔ بلکہ لگ ہی جاتی ہے۔ یہاں پر اکوئریہ سوال بیدا ہو تا ہے کہ ان خواتین میں بیاری کماں سے آئی؟

وہ عورت جو کی غیر مرد کو اپنے ہاں آنے دی ہے 'ظاہر ہے کہ وہ غیب اور اظاق سے بیگانہ ہے۔ اور اس تتم کی بیودہ حرکات اس کا شیوہ ہیں۔ آج جب اس نے زید کو 'دخوش آمید '' کی تو اپنی اس روش کے تحت وہ اس سے پہلے بکر اور عمر بھی اس کے بہاں آتے رہے۔ جس طرح ایک آوارہ عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ مراسم رکھ کر آوارگی کا لیبل لگواتی ہے۔ اس طرح ایک آوارہ عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ مراسم رکھ کر آوارگی کا لیبل لگواتی ہے۔ اس طرح آن کے ہاس جانے والے بھی غیب اور اظات سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ بو تابیہ ہے کہ اس طرح کے پیشہ ور آنے والوں نے کسی اور جگہ سے کوئی بیاری حاصل کی اور وہ اس عورت کو دے گئے۔ یہ بیاری پہلے اس کو ہوئی اور اس کے بعد عیاشی کے لئے کی اور وہ اس عورت کو دے گئے۔ یہ بیاری پہلے اس کو ہوئی اور اس کے بعد عیاشی کے لئے آنے والے اپنے قدردانوں میں شعل کرہی تنہیں دیتی بلکہ گھروں میں جشی ہوئی اپنی شریف بیاری حاصل کرنے والے یہی بیاری دو سری عورتوں بلکہ گھروں میں جشی ہوئی اپنی شریف اور معصوم بیویوں کو بھی تقسیم کرتے رہتے ہیں اور اس طرح بیاری کا ایک طویل سلسلہ جاری رہتا ہے۔

میوسیتال لاہور میں پروفیسرعبد الحمید ملک نے ایسی بیاریوں کے علاج اور مشاہرات

میں تقریباً 30 سال کا عرصہ گزارا۔ پروفیسر ملک نے ہر مریض ہے یہ پوچھا کہ اس نے بیاری کمال سے حاصل کی؟ مریضوں سے ملنے والے جوابات کی روشنی میں انہوں نے بتیجہ اخذ کیا لاہور میں یہ بیاریاں اس طرح تھیلتی ہیں۔

> %50 مریضوں کو پیاری بازار میں جیٹھی رنڈیوں سے حاصل ہوئی۔ %27 مریضوں کویہ بیاری آس پاس کی آوارہ عورتوں سے ہوئی۔ %23 مریض کسی بدچلنی کے مرتکب نہ ہوئے۔انہوں نے بیاری اپنی بیویوں سے حاصل کی۔

اس مطالعہ میں مرد مریضوں نے اعتراف کیا کہ وہ بیاری طاصل کرنے کے لئے بدچلنی کے مرتکب ہوئے۔ پچھ میں اتن جرات تھی کہ انہوں نے اعتراف گناہ کیا اور صبح ذریعہ کی نشاندہی کدی۔ پچھ میں اخلاقی جرات کا فقد ان تھا اور وہ آخر تک معررہ کے دوہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کے پاس نہیں محتے۔ اس لئے یہ عین ممکن ہے کہ بیاری انہوں نے کسی آوارہ عورت یا طوا کف سے حاصل کی ہو۔ لیکن شفاخانے میں آکروہ نیک پاک بن محتے کہ انہوں نے بھی بدچلنی کا ارتکاب نہیں کیا۔

ہمیں ڈاکٹر عبد الحمید ملک کا شامر داور عرصہ تک نائب ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ ایم بی بی ایس کی آخری جماعت کے طلباء کو بیاری کی نوعیت اور تشخیص کے بارے میں ان کو لیکچردیا جا رہا تھا۔ اس دوران بیاری کے بھیلاؤ کے اسلوب بھی ذیر بحث آئے۔ ایک نوجوان نے سوال کیا ۔۔۔۔ "کمی کے لئے اپنی بیوی سے جنسی بیاری حاصل کرتا کیے ممکن ہے؟" ملک صاحب نے مجھے منع کرکے اس نوجوان کو خود جواب دیا۔

ستمهاری بیوی اگر آوارہ ہے۔ توبید دو سروں کے لئے بیاری لینے یا دینے والی 23 فیصدی میں شامل ہے۔ " ایک سے دوسرے کو گلنے والی ان بھاریوں کو انگریزی میں

Veneral Diseases کتے ہیں۔ لفظ Venera سے مرادیونانی دیو مالا میں مجت کی

دیوی دینس سے ہے۔ لیعن سے بھاریاں محبت کی دیوی کی یادگار ہیں۔ اسی مناسب سے ان کو
عربی میں امراض زہرادیہ کتے ہیں۔

ایک بیار آدی جب کسی تذرست عورت کے پاس جاتا ہے یا اس سے الف کوئی تدرست آدمی بیار عورت کے پاس جاتا ہے تا اس سے الف کوئی متدرست آدمی بیار عورت کے پاس جاتا ہے تو ان کے جسموں کے متصل ہونے والے مقامات بیاری کا راستہ بنتے ہیں۔ کھانی' زکام اور انغلو کنزا بھی متعدی بیاریاں ہوسکتی ہیں۔ جب کوئی تذرست مخص مریض کی سانس کی زدھیں آتا ہے تواسے یہ بیاریاں ہوسکتی ہیں۔ لیکن موجودہ عنوان تالے آتھک' سوزاک' کمسفائی سوزش' مجیل اور یا زبی گئے جاتے ہیں۔

آریخ قدیم کے مطالعہ سے پنہ چاتا ہے کہ بدچلنی اور طوا کفیت آریخ کے ہردور میں موجود رہے۔ جب بھی اخلاقی پابندیاں نرم ہو کمیں۔ بدچلنی کے بتیجہ میں چھیلنے والی بیاریاں عروج پر آگئیں۔ رومتہ الکبری اور پومہیائی میں کھدائی سے ایسے آلات ملے ہیں جن کو پیٹاب کی نالیوں کو کھولنے ہیں استعال کیا جا آتھا۔

دنیای تاریخ اور امراض کی تاریخ میں صرف ایک دور ایسا تھا جس میں کوئی گندی یا زہراوی بیاری موجود نہ تھی اور وہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا۔ بید دنیا کا پہلانہ ہب ہی نئیں بلکہ ایک عمل نظام حیات ہے۔ جس نے اپنے اندر بد کاری کو کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا۔

### الذِن AIDS

(Acquired Imuno Deficiency Syndrome.)

بدچلنی کے ذریعہ پھیلنے والی ہر ایک ایسی بیاری ہے جو وائرین سے پیدا ہوتی ہے اور جسم میں جاکراس کے دفاعی نظام کو ختم کردیتی ہے۔

اس بیماری نے حال ہی جس ان تمام ممالک جس تملکہ مجاویا ہے۔ جن جس بہ چلنی اور فاش کو ہرا نہیں جانا جاتا۔ یہ چھوت کی بیماری ہے جو ایک سے دو مرے کو لگتی ہے اور اس کو پیدا کرنے والے دائر س کو Rhiv (Lav) Human Lyphadenopathy Virus کہ اجاتا ہے۔ ترتی یافت ممالک جس سے بیماری روز بروز بھیلتی جا رہی ہے۔ کو ہر شخص دہشت جس جٹلا ہے۔ گراس کے باوجود انہوں نے اپنی عادتوں میں اصلاح نہیں کی ہے۔ مہیتالوں میں جٹلا ہے۔ گراس کے باوجود انہوں نے اپنی عادتوں میں اصلاح نہیں کی ہے۔ مہیتالوں اور تحقیقی اواروں کو کرو ڈوں ڈالر کی امداد اس توقع پر دی جا رہی ہے۔ کہ وہ اس کا کوئی حل تلاش کریں۔ انہوں نے بیماری کا باعث اس کے پھیلنے کا اسلوب اس کے اثرات اور جسم میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں معلوم کرئی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے پھیلتی ہے اور اس سے بہینا اور اس کی عادات کا بھی مطالعہ کرلیا ہے۔ گروہ اس کو مار نے کا کوئی وائر س کو دیکھا۔ بہیانا اور اس کی عادات کا بھی مطالعہ کرلیا ہے۔ گروہ اس کو مار نے کا کوئی مرافت دریافت نہیں کرمنے۔ یا یوں گئے کہ مریفن کا علاج ممکن نہیں اور ان کو اپنی آوارگ کی مرافی میار بیا ہونے والی سامنا کرنا ہو تا ہے۔

## امریکی ادا کار اور ایڈز

راک بڈس ایک امرکی اداکار تھا۔ وہ بڑا خوبصورت جوان تھا۔ بہت بڑا ا یکٹر تھا اور وہ کرو ڑوں میں کھیلتا تھا۔ اس کی بنیادی دلچیپی ہم جنسیت سے تھی اور وہ غیر فطری افعال کا مرتکب ہو تا رہتا تھا۔ اس نے رواج کے مطابق شادی بھی ک۔ چو نکہ جنس مخالف ہے اے کوئی دلچیہی نہ تھی اس لئے وہ شادی جلد ہی ختم ہوگئ۔ اس نے غیرفطری افعال کے لئے اپنے ہی جیسے متعدد افراد سے جنسی تعلقات رکھے ہوئے تھے کہ ان میں کسی ہے اسے ایڈ ز ہوگئی۔ بیاری کی تشخیص کے بعد وہ تقریباً 3 سال زندہ رہا۔ محربہ تین سال ایک عام آدمی کی زندگی کے نہ تصدوہ اکثر بیار رہتا تھا۔ اس کے وزن میں 40 بونڈ کی کی آگئ۔ بات چیت کے دوران بھی اے سانس جڑھ جا آ۔ اے روزانہ نت نئ تکالف گھیرتی رہی۔ جب وہ سیرکے لئے چیرس کمیا تو اس کی حالت زیادہ خراب ہو گئے۔ وہاں پر اسے ا یک ایسے ہیتال میں واخل کیا گیا جو صرف ایْدز کا علاج کر ہا تھا۔ لیکن وہاں پر مرف فرانسیی مریض داخل کئے جاتے تھے۔ امریکہ کے صدر کی المہ (میسی رتین) نے فرانس کے صدر ہے ذاتی التماس کی اور راک مڈس اس خصومی شفاخانے میں داخل ہوا۔ (بیہ محض خوش فنمی تھی۔ کیونکد ان کا بھی کوئی مریض مجمعی شفایاب نه ہوا تھا۔)

کافی عرصہ زیرِ علاج رہنے کے بعد دہ جائنی کی کیفیت میں امریکہ لایا گیا۔ جمال اس کی موت داقع ہوئی۔ اس کی رفیقہ کار الزیقہ ٹیلرنے اس کی موت پر ایڈ ز کے خلاف تحقیقاتی کام کرنے والے ڈاکٹروں کے لئے فنڈ میں 40 لاکھ ڈالر جمع کرکے دیئے۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد ایک نوجوان نے امری عدالت میں دعوی کیا کہ راک ہڈین کے اس کے ساتھ خبر فیطری تعلقات رہے ہیں۔ چو تکہ راک ہڈین ایڈزے مراہے۔ اس لئے اندیشہ موجود ہے کہ مدعی کو بھی غالباایڈز موجائے گی۔

اس لئے عدالت اسے راک ہڈس کی جائیداد میں سے ہرجانہ ولوائے۔ عدالت نے مرعی کی ذہنی اذبت اور وہشت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے 4 لا کھ ڈالر بطور ہرجانہ اور معاوضہ دلوا دسیجے۔

راک ہڈین کی بیری قدر تھی۔ اعلانیہ بدچلن ہونے کے باوجود امریکی معاشرے میں اے اتنی اہمیت حاصل تھی کہ اس کے جنازے پر لاکھوں عقیدت مند آئے اور اس کے علاج میں امریکہ کے صدر اور ان کی خاتون اول نے دلچیسی لی۔ اس کی موت نے جہاں وہشت میں اضافہ کیا' وہاں اس کے علاج کی دریافت پر زیاوہ توجہ دی جائے گئی۔

## باری بھلنے کے اسلوب:

جنسی تعلقات -- HTL V-- III یا LAV کا وائرس ایک تندرست انسان کے جسم میں خلاف وضع فطری افعال کے نتیجہ میں واخل ہو تا ہے۔ وہ لوگ جو وسیع پیانہ پر اور نامناسب راستوں سے جنسی اختلاط کا ار تکاب کرتے ہیں۔ ان بیبودہ حرکات کے دوران ان کی جلد پر باریک خراشیں آتی ہیں جن کے راستے وائرس جسم میں واخل ہو سکتا ہے۔ جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد وہ قوت مدافعت کے نظام کو مفلوج کردینے کے علاوہ آگر کوئی اور بیاری موجود ہوتواس کو بھی ہوا دیتے ہیں۔

وہ عور تیں جو آبرو ہافتہ زندگی گزارتی ہیں وہ اپنی مجمدیوں کے نتیجہ میں اس وائرس کولئے پھرتی ہیں اور اپنے حشّاق کومتا ٹر کرتی رہتی ہیں۔

انتقال خون: دائرس مريض كے خون ميں مروقت موجود رہتا ہے۔ وہ لوگ جو يهار مونے پر

مشتبہ جال چلن کے افراد کا خون لیتے ہیں وہ گناہ کئے بغیر بھی ایڈز کا شکار ہو سکتے ہیں۔

نمیسٹ نیوب حمل: ب اولاد عورتوں کو دو سروں کا مادہ منوبہ اندر واخل کرے حمل کرتا ایک جدید بدعت ہے۔ اس بیبودگی کا ہندو معاشرہ میں "نیوگ" کی صورت میں رواج رہا ہے۔ "سیتا رتھ پر کاش" کے مطابق بے اولاد عورت کو حمل حاصل کرنے کے لئے سات مختلف مردوں سے اختلاط کی اجازت حاصل ہے۔ ای قتم کی ایک بدچلنی قدیم عرب میں بھی مردح تھی۔ جے اسلام نے ہر شکل میں ختم کردیا۔

آج یی ببودگ دد سروں کے مادہ منویہ کے نیکوں کی صورت میں رواج پاگئی ہے۔ اس بد فعل میں یہ اندیشہ موجود ہے کہ جس مردکی منی کا ٹیکہ لگایا گیا ہو وہ ایڈز کا شکار ہو۔ اور اس طرح نامناسب طریقہ سے بچہ حاصل کرنے والی عورت ہی نہیں بلکہ اس کا ہونے والے بچہ بھی ایڈز کاشکار ہو کتے ہیں۔

منشیات کے شیکے: کچھ عادی نشہ بازیکہ کے ذریعے نشہ کرتے ہیں اس فرض کے لئے

Heroin -Pethidine -Morphine وغیرہ استعال کئے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کابل استعال کئے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کابل استعال کے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کابل استعال کے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کابل استعال کے جاتے ہیں۔ ان کے ٹیکہ لگانے کی سرنج اور سوئیاں ہیشہ گندی اور غیر محفوظ ہوتی ہیں۔

ایک بارک میں دوپسرکے وقت متعدد نقیر نمالوگ لیٹے ہوئے تھے۔ پچھے دیر بعد ایک ہٹاکٹا نقیر نما مخص آیا۔اس نے ہر مخص سے پچھے نفذی وصول کی اور اسے نیکہ لگادیا۔

اس نے ایک دو سرے کی استعال شدہ "کندی اور غلیظ سرنج سے تقریباً 12 فراد کو ٹیکہ نگایا اور اپنی وصولی کرکے چاتا بنا۔

ایسے نشنی بھی دیکھیے گئے ہیں جو ایک دو سرے سے بھائی جارے میں سرنج استعال

کرتے ہیں۔ اور جب اس لائن میں ایڈ ز کا ایک بھی شکار آجائے تو پیاری پوری منڈلی میں تھیل جاتی ہے۔

وراثت: جس عورت کوایڈز ہواس کا پیدا ہونے والا بچہ بھی ایڈز میں جٹلا ہو آہے۔ یقین کیا جا آہے کہ بیہ سوزش اسے دوران حمل مال کے بیٹ میں ہوتی ہے۔

## اسلام اورلواطت

ایڈ ز کے پھیلاؤ میں لواطت کو زیادہ وخل ہے۔ اب تک اس پیاری کے جتنے بھی مریض منظرعام پر آتے ہیں ان سب کو مردول یا عورتوں کے ساتھ غیر فطری طریقہ سے جنسی عمل کی عادت تھی اور اسی ذریعہ سے ان کو بیاریاں حاصل ہوئیں۔

قرآن مجید نے برے کاموں میں قوم لوط کی مثال دی ہے۔ اس قوم میں مردوں کے ساتھ اختلاط کی عادت تھی۔ جس کو بند کروانے کے لئے خدانے ایک نبی کو مبعوث کیا۔ گریہ لوگ بازنہ آئے اور ان کی بستیاں صدوم اور عموراہ تباہ کردی گئیں۔ توریت مقدس نے بھی اس واقعہ کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے اور قرآن مجید کی مانند اس کی ندت کی ہے۔ لیکن جرت کی بات ہے کہ یمودیوں میں اس فعل کو متبولیت حاصل ہوتی گئی۔ ان کے علاء نے جرت کی بات ہے کہ یمودیوں میں اس فعل کو متبولیت حاصل ہوتی گئی۔ ان کے علاء نے فترے دیے کہ مردول کا خلاف وضع فطری عمل بیشک حرام ہے لیکن آگر یمی راستہ عور توں کے ساتھ افتیار کیا جائے تو حرام نہیں۔

اسلام نے اس سلیلے میں بھی سیدھا راستہ وکھانے اور لوگوں کو تندرستی کی بقاء کے لئے اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کا عمل جاری رکھا۔ حضرت ابو ہریرۃ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

> ملعون من اتى المثلة هن دُبرها. (البوادُو)

(وہ مخص جسنے کی عورت کے ساتھ بچیلی طرف سے اختلاط کیاوہ ملحون ہے۔) اس مضمون پر اور بھی احادیث میسر ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کرائی سے مختلف محدثین نے مرتب کی ہیں۔

> لاينظرالله الى رجل جامع امرأة فى دُبرها . (احدران اجر)

الله تعالی روز قیامت اس محض کی طرف نظرانھا کر بھی نمیں دیکھے گا جو اپنی ہوی سے بچھلی طرف سے جماع کر تا رہا ہو۔)

من انى حائضا ، اوامراة فى دُبرها ، اوكاهنافصدقه ، فقد كفريما الزل على محد صلى الله عليه وسلم . (ترذى . احد)

جس کسی نے حیض والی عورت کے ساتھ جماع کیایا اپنی بیوی کے ساتھ بچھلی طرف سے جماع کیایا کسی کاھن کو خیرات دی وہ محمہ پر اترے ہوئے دین سے منکر ہوگیا۔)

--- من اتى شيئا--من الرجال والنسلم في الانبار - فقد كفر ( يَهِ قَ)

(جس کسی نے کسی مردیا عورت کے ساتھ پیچلی طرف سے جماع کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔)

خطبہ ویتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

ان لله لايستحى من الحق لا قوتوالنساء في اهمار هن، وقال مرة في أدبارهن . ( وكيع )

الله تعالی حقیقت کے بیان ہے نہیں شرما آ۔ عورتوں کے پاس ان کی تیجیلی طرف ے نہ جاؤ۔)

ای مضمون پر اور بھی بیسیوں روایات موجود ہیں۔ لیکن اہم ترین حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہر روا نیان فرماتے ہیں۔ www.besturdubooks.worapress.com '' رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم نے مدينه جيں جميں ايک روز خطبه ديا۔ يه ان کی حيات مبارکہ کا مدينه منورہ جن آخری خطبه فغا اور اس کے بعد وہ اپنے پروردگار کے پاس چلے محتے۔ انہوں نے اس مبارک وعظ جس فرمايا۔

من نكح امارة فى دُبرها، اورجلاً اوصيا، حشريوم القيامة وربيحه انتان من الجيفة، يتاذى به الناسحتى يدخلانارُ واجطانله آجرهٔ ولايقبل منه حرفا ولاعدلا، ويدخل فى تابوت من ناروليد عليه بمساميرهن نار.

(جس کمی نے اپنی ہوی کمی مردیا کمی لائے کے ساتھ بچپل طرف سے
جماع لیمی بدفعلی کی قیامت کے روز اس کے جم سے کمی مردار کی می بدلو آئے
گا۔ اسے لوگوں کے سامنے عذاب دیتے ہوئے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے
سارے نیک کام منسوخ کردیئے جائیں سے اور اسے جنم میں مزید کسی حساب کے
بغیر داخل کردیا جائے گا۔ جنم میں اسے آگ سے بنے ہوئے ایک صندوق میں
رکھا جائے گا۔ جس میں آگ سے بنی ہوئی کیلیں ہوں گی۔)

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کابیہ آخری خطبہ تھا۔ جس کامطلب یہ ہے کہ انہوں نے ونیا سے روانہ ہونے سے پہلے لوگوں کو اہم ترین امور کے بارے میں آخری ہدایات عطا فرائیں۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کو اہمیت حاصل تھی۔

آج جب ہم ان ہدایات پر غور کرتے ہیں تو دو سرے فوا کد کے علاوہ ایڈز ' آتشک اور دو سری جنسی بیاریوں سے بچاؤ کا راستہ نظر آیا ہے۔ انسوں نے بھی کوئی بات لوگوں کے فائدے کے بغیر نہیں کہی۔

## ایڈز کی علامات

جب ایک مس اپن برچلنی کی زندگی میں متعدد عورتوں یا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرتا ہے تو ان خباشتوں کے دوران کسی مرحلہ پر نہ جانتے ہوئے ایڈز کا دائرس اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جسم میں جانے کے بعد وہ خون کے سفید دانوں کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جسم میں جانے کے بعد وہ خون کے سفید دانوں کے دماع کی صلاحیت سے محروم کردیتا ہے۔ مریض کے مقاع کی صلاحیت سے محروم کردیتا ہے۔ مریض کے جسم پر ظاہر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی اور وہ اطمینان سے اپنی روزمرہ کی زندگی گزار آ رہتا ہے۔

ایڈزانسانی جسم کی بیاریوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کردیتی ہے اور اب اس کا شکار تھمل طور پر دو سری بیاریوں کے لئے "خوش آمدید"کابورڈلگائے ہوئے پھر آر رہتا ہے۔

اکثر مریضوں کو ابتدا میں بخار چڑھتا ہے۔ جم کی کمسفائی غدودیں درمین میں المسفائی غدودیں لیسے میں المسفائی غدودیں کے ماتھ لیسے محصن 'بھوک کی کی جم میں درمین 'مرورو' چھاتی 'کمریا پیٹ پر سرخ داغ۔ اس کے 14-3 ہفتوں کے اندر کس علاج کے بغیر بھی تمام علامات ختم ہوجاتی ہیں۔ خون کا معائد کرنے پر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ مسفائی غدودوں کا ورم جاری رہتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آگر کسی کے جم کے دوسے زیادہ مقامات کی غدودیں 3 ماہ سے زیادہ متورم رہیں تو اسے اس باب میں توجہ کرئی چاہئے۔ حسب معمول مریضوں کو زیادہ علامات نہیں ہو تیں۔ گر آہت آہت حسکن' بیزاری' رات کو پسنے آنا معمول بن جاتا ہے۔ بھوک کی مسلسل کی اور اسمال وزن میں کی بیزاری' رات کو بسنے کہ ہم نے راک ہڈس کی علامات میں دیکھاکہ 6ماہ میں اس کاوزن میں کی

پونڈ تم ہو گیا تھا۔ حالا تکہ وہ اس دوران فلموں میں کام بھی کر تا رہا۔ پینے۔ کمزوری۔ بھوک کی میں بتدریج اضافہ ہو تا جا تا ہے۔

جن مریضوں میں یہ علامات مسلسل چل رہی ہوں اور ساتھ میں نمونیہ یا جلد پر پھٹ جانے والی رسولیاں موجود ہوں وہ عام طور پر ایڈز کی بد ترین قسموں کا شکار ہوتے ہیں۔

ایدزکی وجہ سے ہونے والی بیاریان: بید میں متعدد اقسام کے کیڑے 'سوزشیں' اسلان پیش اگردوں' پیپڑوں اور جگر میں سوزش' خون کے سفید دانوں میں کی سے ہوئے والی بیاریاں موتی رہتی ہیں۔ پھیسوندی کی وجہ سے ہونے والی بیاریاں جلد اور دو سرے اعضاء پر بری سرعت سے پیلتی ہیں۔

### ایدزی وجه سے ہونے والی رسولیاں اور کینسر:

Kaposi's Sarcoma --- B-Cell Lymphoma- Ceriberal Lymphoma -Non Hodgkin's Lymphoma.

کھے عرصہ ہوا ایک سکول ماسٹر صاحب جلد پر پھو ڈوں کی شکل میں نگلنے کا دائی سیاہ رنگ کی رسولیوں کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کو کھانے اور لگانے کی ادوبیہ دی شکس اور ہذاہت کی مئی کہ وہ ان کی Biopsy کروائیں۔ 4-3 ماہ کے بعد آئے تو زخوں کی حالت بہت بہتر تھی۔ Blopsy رپورٹ میں احد آئے تو زخوں کی حالت بہت بہتر تھی۔ Raposi's Sarcoma کھا ہوا تھا۔ جو کہ جان لیوا بیاری ہے۔ جو علاج پہلے دیا گیا تھا اس میں معمولی ترمیم کی مئی اور ان کو پھر آئے کا کھا گیا۔ وہ کائی دیر بعد آئے تو زخم پھرسے خراب ہو رہے تھے۔ اب کی مرتبہ ان کے ساتھ PCSIR لیبارٹری کے بچھ سائنسی کارکن بھی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ ایڈز کمنا کیبارٹری کے بچھ سائنسی کارکن بھی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ ایڈز کمنا مناسب نہ جانا اور مزید کار روائی آئندہ ملا قات کے لئے رکھ دی۔ مگروہ پھرلوٹ کر

نہ آتے۔ کوشش بھی کی گئی کہ ان کا پینہ معلوم ہو جائے اور دوائیں ان کے گھر تک پہنچادی جائیں۔افسوس کہ ایسانہ ہوسکا۔

ایڈز کے مریض میں چونکہ قوت مدافعت نہیں ہوتی۔ اس لئے کوئی بھی بیاری کسی دفت بھی آگر غلبہ پاسکتی ہے یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔ کیونکہ جسم نے اس کو روکنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرنا ہو آباوروہ مکمل طور پر جرا شیم کے رحم و کرم پر ہو آہے۔

## بھارت میں ایرز کی صورت حال

7 - نومبر1992ء کے روزنامہ ''نیشن'' لاہور نے بھارت میں ایڈز پر ہونے والی ایک کانفرنس کی بڑی دہشتاک رو کدادشائع کی ہے۔

اس کانفرنس کو ایشیا اور بحرالکائل کے ایڈ ز کو ختم کرنے والی افہحن نے منعقد کیا تھا اور اس المجمن کے صدر ڈاکٹر جان ڈائرنے تقریر کرتے ہوئے میہ اہم امور بیان کئے۔

بھارتی حکومت کے تخیینہ کے مطابق بھارت میں ایڈ ذکے 2 لاکھ مریض ہیں۔ جبکہ Who نے 5 لاکھ دریافت کے جیں۔ مدارس' جبئی اور دو سرے ساحلی مقامات کی طوا تغییں۔ سامی کا شکار ہو چکی بین۔ جبئی کی طوا تغوں میں سے 60 فیصدی ایڈ ذمیں جلایائی گئیں۔ متبرکے جائزہ کے مطابق ساحلی شہول میں ہر ہزار میں سے 5.42 افراد اس میں جلاتھ اور دواہ کے بعدیہ تعداد 7.19 فی ہزار ہوگئی۔

Who نے بھارت کو اس بیاری کو ختم کرنے کے لئے 100 ملین ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے اور اب طوا کفوں کو بعض حفاظتی اقدامات کی تربیت دینے کی کو شش کی جارہی ہے۔ جبکہ طوا ثفی ان طریقوں کو قبول کرنے پر رضامند نہیں۔ بھارت کی اس صورت حال کو ویکھیں کہ بمبئ کی 60 فیصدی رنڈیاں اس میں جتلا ہیں۔ اگر بمبئی میں 500 طوا ثفیق فرض کرلی جائیں (عالانکہ وہ بہت زیادہ ہیں) تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ان میں سے 300 بیٹنی طور پر ایڈز بھیلا سکتی ہیں۔ بیہ طوانفیں روزانہ کم از کم 1000 شئے مریض پیدا کرسکتی ہیں۔ اگر انمی پر اکتفا کیا جائے تو ہر سال 3,60,000 شئے مریض ہوں ہے۔ لیکن وہ اشخاص جو طوا نفوں کے پاس جانے کے عادی یا بدچلنی اس کا شعار ہے تو وہ اپنی بیویوں اور دوستوں بلکہ دو سری طوا نفوں میں بھی بیاری بھیلا رہے ہوں ہے۔

Who کے 100 ملین ڈالروہاں کی حکومت بیاری کی بجائے اسلحہ پر خرج کرکے تماشا دیکھے گی کیونکہ ایسے بے دین معاشرہ میں کسی کو بدچلتی سے باز رکھنے کے لئے بیاری کی وہشت کاذکر کانی نہیں۔

متول لوگ آج کل آوارگی کے لئے منگاپور اور بنکاک جارہے ہیں۔ سنا جا رہا ہے کہ وہاں کی خوا تین میں بھی ایڈز قتم کی نیاریاں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ اللہ کے فعنل سے صورت حال خراب نہیں لیکن یا ہرسے امپورٹ کرکے لانے والے کسی وقت بھی معاملہ خراب کر سکتے ہیں۔

تشخیص: کھانی مینار کروری مجلد جلد بیار ہونے والی صورت حال کے علاوہ جلدی امراض آگر اکثر ہوتی رہیں اور آسانی ہے ٹھیک ہونے میں نہ آتی ہوں تو اس صورت میں ایڈز کے لئے خون ٹیسٹ کروالیٹ ہی دانش مندی ہے۔

گور نمنٹ ہنجاب کے بیکٹریا لوجٹ پردفیسرسید عبدالرشید صاحب ہے ایڈز کی تشخیص کے بارے میں کسی بقینی ٹیسٹ پر مختگو ہوئی۔ کالج آف کیونٹی میڈیسن لاہور کی لیبارٹری میں پروفیسرعبدالرشید صاحب کی گرانی میں ایڈز کے ابتدائی ٹیسٹ کئے جاتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو Eliza Test کتے ہیں۔

مریض کاخون لے کراس کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد وہ یہ ہتا سکتے ہیں کہ کسی مخص کوالڈز کاشبہ ہے یا نہیں۔ایک مریض کوجو رپورٹ دی منی وہ یہ تھی۔ Serum is Positive For Hiv Antibodies.

پروفیسرعبدالرشید صاحب اس ٹیسٹ کو حتمی نتیجہ قرار نہیں دیتے۔ اس ٹیسٹ سے دہ سہ بہتہ چلا لیتے ہیں کہ اس مخص کے خون میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ایڈ ذکے بھی ہوسکتے ہیں اور آگر دہ نہ ہوں تو دہ مخص تندرست قرار دے کرفارغ کر دیا جاتا ہے۔

جن کا ثیسٹ Positive ہو ان کا خون مزیجیدی امتحان کے لئے اسلام آباد کی بہلتہ انسٹی ٹیوٹ بھیجا جا آ ہے۔ جن کے پاس بیاری کو پوری طرح تشخیص کا بندویست موجود ہے اور وہ بیاری کا آخری فیصلہ کرتے ہیں۔

## خاندان كے لئے احتياطي تدابير

- ایڈز کے وائرس مریض کے خون 'بلخم' تھوک' بیشاب حتی کہ آنسوؤں میں بھی ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ مریض اپنی جسمانی نجاستون کو علیحدہ سے جلائمیں اور کسی بچے کا کہمی منہ نہ چویں۔
  - 2- مریض کی بیوی/خاوند Eliza Testb کروایا جائے۔
- 3- مریض کے خاوند/ بیوی کاخون خواہ صاف بھی تب بھی انہیں بچہ نہیں ہو نا چاہئے۔
   4- ایڈ ز کاوائرس بڑا نازک ہے۔ یہ جسم سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے لنڈا بازار کے استعمال شدہ کیڑے دھوی لگانے کے بعد کسی خطرہ کے بغیراستعمال کئے جا بھتے ہیں۔

| _ | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   | and the second s |  |
|   | 7 (1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|   | /a. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|   | (*/**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| i | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

مریض کی علامات کا علاج کیا جائے۔ طب جدید میں اصل بھاری کے لیے کبتک کسی قتم کاکوئی بھی علاج میسر نہیں۔

### **SYPHILIS**

يەتىك 1 نىشك

یہ ایک متعدی بیاری ہے جو اس کے کسی مبتلا ہے جنسی اختلاط کے بعد واقع ہوتی ہے اس بیاری میں جلد پر پھوڑے ' بینسیاں نگلتے ہیں اور پھراعصاب سے لے کر پڈیوں کے صوحت اور تندر تی کو جاہ کرتی ہے۔ اس بیاری کو پیدا کرنے والا جرتومہ کودوں تک صحت اور تندر تی کو جاہ کرتی ہے۔ اس کی شکل بوتل سے کارک نکالنے والے کارک سکریو کی مانند ہوتی ہے۔ یہ جلد کے اس جھے کے راہتے جسم میں داخل ہوتے ہیں جو مریض سے تعلق میں آیا ہو۔

دلیپ بات یہ ہے کہ ہندوستان میں یور پی اقوام کی آمدہ پہلے اس بیماری کا کوئی سراغ نہیں ملیا۔ اس لیے مقای حکمانے اے کوئی نام نہیں دیا۔ لیکن یور پی اقوام نے ہندوستان میں آنے کے بعد یماں کے شریفانہ معاشرہ میں بدچلنی کا پیج بویا اور اس کے نتیجہ میں آئی تواطباء نے اے "باو فرنگ"کا نام دیا۔

یورپ میں بھی آتھک کا سراغ نی دنیا (امریکہ) سے واپس کے بعد ملتا ہے۔ بادر کیا جارہ کیا جارہ کیا جارہ کیا جارہ کیا جارہ کے ماریکہ کی مقامی بیاری تھی۔ جے کولمبس کے ملاح وہاں کی خواتین سے حاصل کرکے پرانی دنیا میں لائے۔ 1497ء کے بعد یہ ملاح یورپ میں جمال جمال مجھے وہاں یہ بیاری بھی پھیلاتے گئے۔

#### علآمات

پہلا ورجہ: مریض سے تعلق میں آنے کے 80-8 ون بعد تعلق میں آنے والے حصر پر ایک سخت می بھنسی نمودار ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو در دہو تا ہے اور نہ ہی پیپ پڑتی ہے۔ ہاتھ نگائیں تو یہ ربزی طرح محسوس ہوتی ہے اور قریب کے لمسفاتی غدود تھیل جاتے ہیں۔ اس کچنسی کو Hard Chancre کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر ایک ہی ہوتی ہے اور اس مقام پر نگلتی ہے جو جنس مخالفت سے تعلق میں آیا۔ جیسے کہ آلات تناسل کے یا اس کے اردگردکے مقالت۔

اندن یونیورٹی کے VD کلینک میں مجھے پروفیسرہار کنس نے آٹھ ماہ کا ایک بچہ د کھایا۔ جس کو آتشک تھا اور اس کا پہلا زخم آ تکھ سے ذرا نیچے گال پر نکلا ہوا تھا۔

آٹھ ماد کا بچہ کمی بدچلنی کا مرتکب نہیں ہوسکتا اور پھر پہلی بھنسی کا گال پر نکلنا اس امر کا مظاہرہ تھا کہ اس بے گناہ کا منہ اس کے کسی ایسے بزرگ نے محبت میں چوما جے خود آتشک تھا۔ اس نے اپنی «محبت» کا ٹیکد اس کے جسم پر عمر بھرکے لئے لگا دیا۔

اس بیاری کو سیجھے' علامات کا پند چلانے اور تباہ کاریوں کا پند چلانے کے لئے سائنس دان صیح معنوں میں اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ برطانوی سرجن ڈاکٹر ہٹرنے ایک مریض کی پیپ کو اپنے جسم میں داخل کرلیا۔ جب اسے بیاری لگ گئی اور علامات کی ابتدا ہوئی تو وہ بچھ دوائیں کھالیتا۔ لیکن ایسا کوئی کم نیوں تو وہ بچھ دوائیں کھالیتا۔ لیکن ایسا کوئی کام نیس کرتا تھا۔ جو بیاری کو ختم کردے۔ (اگرچہ اس زمانے میں شانی علاج بھی نہ تھا)۔ بیاری نے اس کے جسم کو ادھیرنا شروع کیا۔ بڑیاں ٹیڑھی ہوئیں۔ آخر دل اور اس کی بوی نالیاں متاثر ہوئیں تو وہ اپنی کیفیت کے اظہار میں لکھتا ہے۔

"میری زندگی ایک شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ جو مجھے تکلیف دے کر خوشی حاصل کر آرہتا ہے۔"

ہٹر کے مشاہدات میں بعض فنی خرابیاں تھیں۔ لیکن اس نے بیاری کو سیجھنے میں اپنی جان قربانی کردی اور انگریز قرم نے اس کو اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی سرجری کا

میوزیم اس کے نام سے موسوم ہے۔ راکل کالج آف سرجنز میں سرجری کا سربراہ Hunterian Professor کملا آ ہے اور راکل کالج ہر سال علم جراحت میں کوئی شاندار کارنامہ سرانجام دینے والے سرجن کو اپنے یمال بلا کرئے انکشافات پر تقریر کروا آ ہے جے Hunterian Lecture کھتے ہیں۔ لیکن اس بیاری کی صحح کیفیت جراحیم بلکہ علاج اور تشخیص کے طریقے جرمن ڈاکٹرول کی کاوشوں کے شاہکار ہیں جبکہ تمام برطانوی انکشافات غلط ٹابت ہوئے۔

دو سرا ورجہ: پہلی بھنسی عام طور پر 8--3 ہفتے رہتی ہے۔ اس کا کوئی خاص علاج نہ بھی کریں تو وہ ختم ہوجاتی ہے۔ اس دوران اسے کاٹ کر پھیٹک بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ بیاری جسم میں گھر کر چکی ہوتی ہے۔

6 ماہ سے دو سال بعد دو سرا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی عمومی علامات میں سردرد' بیزاری' مثلی' جسم میں دردیں اور بھی بھی کا بخار' اس درجہ کی زیادہ تر علامات جلد پر ہوتی ہیں۔

رنگ برنگ کے داغ جو زیادہ تر سامنے کی طرف ہوتے ہیں۔ داغ ہموار ابھرے ہوئے دائے۔ سام کی طرح ہوتا ہوتا ہوں ہوئے دائے۔ ان بیل بھی بھی بیپ ابھرے ہوئے داغ جن کا رنگ کائی کی طرح ہوتا ہے۔ اور ان کے اردگرد تھلکے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر چرے گردن ہاتھوں اور بیروں پر ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں چند ایک پیاریوں کی ذر میں آتی ہیں اور ان میں خطرناک ترین بیاری ہے۔

بالوں کی جڑوں میں سوزش' پھنسیاں' پھرمال گرتے ہیں۔ عبنے کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ دیمک نے کمتر لیا ہو۔

مند میں زخم ہوتے ہیں۔ جن میں کیڑوں کے بلوں کی طرح بیچے دار سر تنگیں بنی ہوتی جیں۔ زبان اور منہ کے زخم بھر بھی جائیں تو ان کے داغ یاتی رہ جاتے ہیں۔ سفید داغ مند اور اندام نمانی میں نمودار ہوتے ہیں۔ جو زخوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مقعد کے اردگردادر بغلوں میں برے برے سفید دانے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ دانے آپس میں مل کرایک سفید پلیٹ فارم کی می شکل بنا لیتے ہیں۔ جس میں پیپ بھری ہوتی ہے اور اجابت کے دوران ہر مرتبہ پھٹ کراس سے خون اور پیپ بتے ہیں۔ گلے میں داغ نگئے ' زخوں یا آواز پیدا کرنے والی آروں پر براہ راست سوزش کی وجہ سے بولنا مشکل ہو آ ہے۔ نگلے میں تکلیف ہوتی ہے اور آواز بیٹے جاتی اسرفی اور آواز بیٹے جاتی ہے۔ ابتدا سرفی اور دوندلا بن سے ہوتی ہے بھرپوری آ تھ بیاری کی ذو میں آجاتی ہے۔ آ تھے کے ساہ حصد پر اور دوندلا بن سے ہوتی ہے بھرپوری آ تھ بیاری کی ذو میں آجاتی ہے۔ آ تھے کے ساہ حصد پر سفیدی نمودار ہونے لگتی ہے۔ ابتدا اسرفی سفیدی نمودار ہونے لگتی ہے۔ ایک دختم کرکے پھولا اور دوندلا بن سے موتی ہے تا ہوں نظر آتی ہے جسے بچھا ہوا شیشہ لینی کوختم کرکے پھولا بنادتی ہے۔ شفاف آ تکھ یوں نظر آتی ہے جسے بچھا ہوا شیشہ لینی Caround Glass ہو آ

چھپا ہوا آ تشک: ہڑیوں میں شدید شم کی سوزش اور ان کی شکل میں تبدیلیاں آجاتی ہیں۔ دل کے عصلات متاثر ہو کتے ہیں۔

آ تھک کے مریضوں کو قدرت ہار ہار مسلت دیتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرکے بچیلی غلطیوں کی تلاقی کرئیں۔ بیاری کی ابتدا سے لیے کردو سرے درج تک ایسے کی مرحلے آتے ہیں جب بیاری کسی چیز کو تباہ کئے بغیر بچھ عرصہ کے لئے چھپ جاتی ہے۔ جراشیم جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ فیسٹ کرنے پر بیاری کے وجود پنہ چل سکتا ہے۔ لیکن مریض برا خوش ہو تا ہے کہ تمام تکلیفیں اپنے آپ یا کسی نیم حکیم کے علاج سے جاتی رہیں۔ مختلف مریضوں میں بیاری کے خائب ہونے کاعرصہ 2 سال سے 25 سالوں تک محیط ہو سکتا ہے۔ مریضوں میں بیاری کے چھپ جانے کے ووران آئموں اور مڈون کے نقصانات خائب

لیکن بیاری کے چھپ جانے کے دوران آنکھوں اور بڈیوں کے نقصانات غائب نہیں ہوتے۔ دہاں پر جو بچھ ہوچکا ہے۔ وہ بیشہ کے لئے باتی رہتا ہے۔

تيسرا ورجه: اس كى ابتدايارى كے آغازے 2 سے 25 سال تك موتا ہے۔ يدوه مرحله

ے کہ اس نے جس جگہ بھی ظاہر ہونا ہے وہ جگہ گل کر ختم ہوجائے گ۔

بیاری کے اس مرحلہ کی خصوصی چیز چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں۔ جو کہ ایک عام کاغذوں والی بن سے لے کر شکترے کے برابر ہوسکتے ہیں۔ ان کو Gumma کتے ہیں۔

یہ گولے ایک قتم کے بم ہیں۔ یہ جس جگہ بھی نگلیں وہ جگہ گل کر ختم ہوجاتی ہے اور اس کے اندر جھاگ می بائی جاتی ہیں۔ لیکن اندر جھاگ می بائی جاتی ہے۔ یہ گولے اگر چہ جسم کے کسی بھی جھے پر نگل سکتے ہیں۔ لیکن ناک 'آلو' چھاتی میں بائد 'ٹا تگیں اس کے مقبول شکار ہیں۔ یہ بڈیوں' جگر'معدہ' تلی اور آئتوں ہیں بھی نگل سکتے ہیں آلو میں نگلے کے بعد یہ آلو میں سوراخ کردیتے ہیں۔ ناک اس طرح بیٹے جاتی کہ بائیسکل کی گھری ہوتی ہے۔

ول پر اثرات ہے موت' دماغ پر اثرات سے فالج' جو ژوں اور بڈیوں پر اثرات سے معدوری' اور آگر کچھ دیر زندہ رہیں تو جسم میں کئی مقامات پر بزے برے سوراخ۔

## موروثی آتشک

### CONGENITAL SYPHILIS

آتشک کے دو سرے درجہ کے مریض مردیں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت دو سروں سے کانی کم ہوتی ہے۔ اس لئے اسے حالمہ ہونے میں دشوا ریاں ہوتی ہے۔ اس لئے اسے حالمہ ہونے میں دشوا ریاں ہوتی ہیں۔ آتشک ذدہ عور توں کے اکثر حمل گر جاتے ہیں اور اگر حمل نہ سرے تو بچے کے مردہ تولد ہونے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔

آتشک زدہ والدین کے گھراگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس نیچے کو پیدائشی طور پر آتشک ہوگا۔اس کی جلد پر آبلوں 'پھنسموں وغیرہ کے علاوہ: ۔۔۔۔۔ناک بیٹھی ہوئی ہوگی۔ --- ہونٹ پھٹے ہوئے ہوں کے اور دہانہ بڑا چوڑا ہوگا۔

--- جب دودھ کے دانت گریں گے تو ان کی جگہ آنے والے دانت ایک دو سرے سے فاصلے پر چونچ کی طرح عجیب شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کو Huthinson's Teeth کتے ہیں۔

۔۔۔۔ پچہ پیدائش والے دن سے آتشک کے دو سرے درجہ میں ہو تا ہے۔ اور اس کے جسم پر وہ تمام کیفیات دیکھی جاسکتی ہیں جو کسی مخص میں آتشک کے دو سرے درجہ میں ہوتی ہیں۔ یہ بچ نیادہ عمر نہیں پاتے۔ کند ذہن ہوتے ہیں اور پچھ عرصہ بعد وہ بیاری کے میں۔ درجہ میں داخل ہو کرید ترین صورت حال کاشکار ہوجاتے ہیں۔

اگر ماں کا حمل کے چوتھے مینے تک بھی علاج کرلیا جائے تو پچہ تندرست پیدا ہو سکتا ہے۔ ان تمام سمولتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کے یمال آتشک زوہ بچہ پیدا ہو تو یہ بدشمتی ہے۔

تشخیص: اس پیاری کی سب سے آسان تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پہلی مچنسی نظی ہواور مریض نے اس پر کوئی دوانہ لگائی ہو۔

۔۔۔ مریض کو Dark Ground illumination میسٹ کے لئے اچھی اور معتبر لیبارٹری میں بھیجا جائے۔ لیبارٹری والے زخم یا بھنسی ہے مواد حاصل کرکے اسے براہ راست خور دبین میں دکھ سکتے ہیں۔ اور تشخیص کا فیصلہ چند منٹوں میں ہو سکتا ہے۔
۔۔۔ مریض کے خون کی Scc نکال کر اسے لیبارٹری میں Wasserman-Kahn P.P.R وغیرہ کے لئے بھیج تھے۔ اب یہ فیسٹ نمیں کے جاتے۔ اس کی بجائے V.D.R.L فیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معتبر فیسٹ ہے۔ لیکن شدید منزونیہ ملیرا۔ پرانی دق وغیرہ میں بھی اس کا جواب اثبات میں آسکتا ہے۔
اس کے معالج کو فیسٹ کے نتیجہ کے علادہ اپنی فراست اور مریض کی علامات

## سامنے رکھ کر مرض کی تشخیص کرنی چاہئے۔ ---- اس بیاری کے جراثیم کی لیبارٹری میں مصنوعی طریقہ سے پرورش نہیں ہوسکتی۔اس لئے کلچروالا طریقہ بیکارہے۔

### علاج

ایک عضبور کیم صاحب آقک کے علاج کے بارے میں لکھتے ہیں۔ میں نے اس کے علاج کے لئے ادویہ پر بہت غور کیا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اس کے علاج میں وہی پچھ استعال کرنا چاہئے جو اللہ تعالی نے دوز خیوں کی خوراک کے سلسلہ میں بیان کیا ہے۔ اس دن سے میں آتک کے مریضوں کو تھو ہر کے پھل اور اس کے مرکبات دے رہا ہوں۔

ڈاکٹروں نے اس بیاری کا علاج غالبا حکما ہے سیکھا ہے۔ انگریزوں کو یہ بیاری سولھویں صدی عیسوی کے بعد معلوم ہوئی اور ہندوستان میں اس کا ورود سرنامس رو کے بعد سترھویں صدی میں ہوا۔ چنانچہ پارا کے مرکبات فتگرف' ہڑتال' ریکپور وغیرہ کو دیکھ کر انہوں نے کیمیاوی پارا اور پھرپارے کی مرھم Sott's Ointt کی مالش شروع گی۔

اطباء قدیم نے سم الفار (عکسیا) آزمایا تو جرمن کیمیا دانوں نے اس کے ایسے تامیاتی مرکبات تیار کئے جن کے لئے زیادہ احتیاط کی زیادہ ضرورت نہ تھی۔

ابتدا میں Salvarsan-Neo Salvarsan کو 606 کے نام ہے فروغ دیا ایر جرمنوں نے اور اضافے کرکے سکھیا کو محفوظ بنانے کے کوشش میں اور اس کا ٹیکہ Neo-Arsephano Billon بنائی جو NAB کے نام ہے مشہور تھی اور اس کا ٹیکہ ورید میں لگتا تھا۔ ہم نے یہ دوائی چھ سال لگا تار استعال کی ہے۔ ہر مریض مصبت میں جتلا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر ہفتے Bismuth کا ٹیکہ لگتا تھا۔ جس سے دانت کالے ہو جاتے

علاج کی موجودہ تجویز یہ بی ہے کہ مریض کو لیے اڑ وال پسلین جے کہ Benzathine Penicillin کی بیکہ ہفتہ وار لگایا جائے۔ پاکستان میں یہ Benzathine Penicillin کے جمع سے 600,000 اور 12,00,000 کی طاقتوں میں لمتی ہے۔ آتھک کے دو سرے درجہ کے لئے 12 لاکھ کائیکہ ہر ہفتے 4 ہفتے لگتا ہے۔ ٹیکہ لگانے سے پہلے اس امر کا اظمینان کرلینا ضروری ہے کہ مریض کو پسلین سے حساسیت تو نہیں۔ جس کے لئے ایک قطرہ پہلے جلد میں وافعل کرکے ادھ محسنہ بعد اس مقام کو دوبارہ دیکھا جا تا ہے۔ اگر وہاں پر سرخی اور دانہ نمودار ہوتو مریش کویہ ٹیکہ نہیں لگ سکتا۔

ہفتہ وار چار فیکوں کے بعد جو کوشت میں ممرائی پر لگائے جائیں۔

دوماہ کے بعد خون VDRL کے لئے ٹمیٹ کیا جائے۔ شبہ کی صورت میں ریڑھ کی بڈی سے یانی CSF نکال کراس کا ٹمیٹ کیا جائے۔

## سوزاک GONORRHOEA

اس مرض کے کمی جٹلا ہے جنسی اختلاط کے 2-5 دن بعد مردوں کی بیشاب کی نالی میں اور عورتوں کی بیشاب کی خال میں اور عورتوں کی بیچ دانی کے منہ پر سوزش ہوجاتی ہے۔ جس کا سبب ایک جرثومہ Gonococcus ہے۔ مردوں میں شدید جلن کے ساتھ بیشاب کی نالی ہے بیپ ٹیکتی ہے۔ جس کولیبارٹری میں معائد کرکے جرافیم کی تشخیص ہوسکتی ہے۔

اس بیماری سے متعدد مسائل بلکہ اندھا بن بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کا تنعیلی ذکر ہمارے موجودہ موضوع سے باہر ہے۔ کیونکہ سوزاک جلد پر اثر نہیں کرنا۔ اس لئے یماں پر اس کا تذکرہ ہمارے مضمون کے احالمہ سے باہر ہے۔

### نارفاری CHANCROID

اس مرض کے کمی مریض سے جنسی اختلاط کے 5-3 دن بعد آلات تاسل پریا ان
کے ارگرد ایک دانہ نمودار ہوتا ہے جو جلد ہی زخم کی شکل اختیار کرلیتا ہے جس کو
Soft Sore کتے ہیں۔ یہ زخم کنارول سے سرخ ، کم ممرے اور ان کے اندر پیپ وغیرہ کتے
ہیں۔ یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہو کتے ہیں۔ یہ سوزش Ducrey's Bacillus مائی
جر تومہ سے ہوتی ہے۔

عورتوں میں اس قتم کے زخم اندام نمانی کے اندر 'بیچے وانی کے مند ' باہر کی طرف بیشاب کی نالی کے آس پاس دیکھنے میں آتے ہیں۔

تشخیص: زخم سے پیپ لے کراس کولیبارٹری میں براہ راست ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اور Ducrey's Bacillus آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے۔

شبہ کی صورت میں اس کا خصوصی کلچر کیا جا تا ہے۔ جس کے لئے عمدہ تشم کی لیبارٹری اور مشتدہا ہر ہونا چاہئے۔ کیونکہ بیہ جرا تھیم عام حالات میں پرورش نہیں پاتے۔

#### علاج

- 1- سلفا ڈیا زین کی 8 گولیال روانہ 7-14 دن تک دی جائیں۔ ان کے ہمراہ پانی کی زیادہ مقدار استعال کی جائے۔
- 2- Streptomycin کا ایک گرام کا نیک بر 8 گھنے بعد۔ بینی دن میں کم از کم تین فیک فیک جاکم تین فیک فیک جاکمیں۔ ان سے چکر آنے اور کانوں پر ناخوشکوار اثرات کے امکانات موجود ہیں۔
- 3- Tetracyclin کے خاندان سے Achromycin یا Tetracyclin کے Tetracyclin کے ماندان سے ماندان سے جاکس۔ 2 کیپیول دن میں 4 مرتبد یعنی 1000 ملی گرام روزانہ 10 دن تک دیے جاکس۔
- 4- زخموں کو Pot.Permanganatie کے 1:8000 کے savion ہے دن میں 4--3 مرتبہ انچھی طرح دھو کیں۔اسلے پانی اور صابن سے دھونا بھی مفید ہے۔
- 5- کنج ران کی غدودوں میں پیپ پڑنے کے بعد پھوڑا اگر نہ پھٹا ہو تو پیپ کو سمزنج کے ذریعہ نکال کرایک سے زخم کی تخریب کاری ہے بھیں۔

#### LYMPHOGRANULOMA VENEREUM

کمی بیمار سے جنسی اختلاط کے 21-7 دن کے بعد آلات ناسل کے اردگر دیجھالے نطح ہیں۔ اور کنج ران کی غدودوں میں سوزش کے بعد پیپ پڑ جاتی ہے۔ پافانے والی جگہ پر سوزش ہوسکتی ہے۔ اس کا باعث Chlamydia Trochomatus تامی جرثومہ ہے۔ علامات: اختلاط کے کچھ عرصہ بعد ایک آبلہ نکاتا ہے۔ جس میں یسدار رطومت ہوتی ہے۔ عام طور پر پیپ نہیں پڑتی۔ جلن کانی اور درد کم۔ اکثراو قات یہ آبلہ کمی علاج کے بغیر 3-1 ہفتوں میں غائب ہوجاتا ہے۔ بلکہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں رہتا۔ لیکن اسی عرصہ میں ندودیں پھولنے لگتی ہیں۔ ان میں وروہو تا ہے۔ پھرپیپ پڑ کرپھوڑے کی شکل بن جاتی ہے۔ جس کے ایک سے زیادہ مند بن جاتے ہیں۔

بخار کے ساتھ متلی۔ جسم میں در دیں ہوتی ہیں۔ کئی جو ژورم کرجاتے ہیں۔ بھوک کم ہوجاتی ہے۔ وزن کم ہونے لگتا ہے اور متلی برمھ جاتی ہے۔ آلات تناسل پر کافی ورم آجا آ ہے جو کہ کئی سالوں تک ہاتی رہ سکتا ہے۔

خواتین میں بیاری بچیلی طرف جاکر پاخانہ کے راستہ کو تنگ کرکے شدید اذہت کا باعث بن سکتی ہے۔

تشخیص: زخوں سے بنے والی پیپ کولیبارٹری میں بڑی اچھی طرح نیسٹ کرکے جرافیم کی بھان ہو علی ہے۔ اگر معمول طریقہ سے پاتہ نہ چلے تو کلچر ہوسکتا ہے۔ مگر کسی معتبر لیبارٹری میں۔

| علاج        |
|-------------|
| <del></del> |

یہ اعصاب اور دل پر اثر نہیں کرتی۔ ورنہ ہرعلامات اور اسلوب آتشک کاساہے۔ آتشک کی مانند نیسلین بھترین علاج ہے۔ Peniclura-La کا 12,000,000 کا ٹیکہ ہفتہ وار 4 ہفتے لگانا کانی رہتا ہے۔

### پنٹا PINTA

کولمیس کی آرے پہلے امریکہ کے باشندے جم پر پھنسیوں کی اس بہاری کو پنظا کتے تھے۔ بنیادی طور پر بنظالیک چھوت کی بھاری ہے جس میں جسم پر داغ 'زخم 'ان کے بعد جلد کارنگ اڑ جا آ ہے۔ لیکن جلد تک محدود رہتی ہے۔ اس کے زیادہ مریض وسطی اور جنوبی امریکہ خاص طور پر جنوبی امریکہ میں سیکسیکو 'پیرد 'کولیسیا اور برازیل وغیرہ میں کٹرت ہے پائے جاتے ہیں۔

اس بیاری کا باعث Treponema Carateum ہے جو کہ شکل وصورت بلکہ عادات میں بھی آتک کے جرافیم سے ملتا جاتا ہے۔ گراس میں کمال یہ ہے کہ جب سی میں یہ بیاری ہو تو اس مخص کے جسم میں آتک اور یاز کے جرافیم سی بھی نعد دیر اضا بھی کریں تو اس مخص کو یہ بیاریاں نہ ہوں گ۔ جبکہ اس سے بر مکس آتشک یا یاز کے مریض کو بنظابھی بیک وقت ہو سکتی ہے۔

علامات: بیاری کی ابتداجیم کے کھلے حصوں پر سرخ داخوں سے ہوتی ہے۔ یہ دانے جلد کی سطح سے تھوڑے سے ابھرے ہوئے جرح کرتے ہیں۔ یہ اپنے اطراف سے پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ اکثر او قات ایک داغ کے ڈانڈے دو سرے سے جاملتے ہیں اور اس طرح ایک طویل وحریض ذخم معرض وجود ہیں آجا تا ہے۔

پہلے داغوں کے مینوں بعد بنے داغ نگلتے ہیں۔ جن کی تین قشمیں ہوتی ہیں۔ جن میں جلد کا رنگ اڑ جا تا ہے۔ جن میں جلد کا رنگ اور گرا ہوجا تا ہے۔

سرخ رنگ کے داغ۔

داغوں کی نوعیت جو بھی ہو' یہ اطراف میں پھیلتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک بھیا تک صورت پیدا کردیتے ہیں۔ ان داغوں کے اوپر گوشت بھنے لگتا ہے اور یوں محسوس ہو آ ہے کہ جیسے جلد کے جلنے کے بعد لو تحزے سے نمودار ہوتے ہیں۔ پچھ مدت بعد داغوں کا رنگ بدلنے لگتا ہے۔ وہ نیلے ہو تھتے ہیں اور ان داغوں کے درمیان چھنٹ کی طرح

سفید دهیم پائے جاسکتے ہیں۔

بازد' ٹانگ' کئی' نخنے کی جلد بہت موٹی ہوجاتی ہے اس کے پکھ عرصہ بعد صورت حال الث جاتی ہے۔ انمی مقامات کی جلد تپلی ہونے تکتی ہے۔ اس پر جھریاں نمودار ہوتی ہیں۔اور یہ مصیبت جسم کے بڑے جو ڈوئن کے اردگر دہوتی ہے۔

جم کی تمام غدودیں پھول جاتی ہیں۔ لیکن اندرونی اعضاء رئیسہ پر کوئی برا اثر نہیں

تشخیص: ابتدائی زخموں سے T.Carateum نکال کردیکھا جاسکتا ہے۔ نیکن بیاری پرانی ہوجائے تو پھردہ نظر نہیں آیا۔

آتشک کی تشخیص کے لئے جتنے بھی خون کے ٹیسٹ کئے جاتے ہیں اس بیماری میں وہ تمام کے تمام آتشک کاسار دعمل فلام کرتے ہیں۔

علاج

ابتدائی مراحل میں علاج ہے کمل شفا ہوجاتی ہے۔ لیکن بیاری پرانی ہونے پر ایسا ممکن نہیں ہو تا۔ جلد میں ہونے والی تبدیلیاں مستقل رہ جاتی ہیں۔

لے اثر والی پنسلین جیسے کہ Penidura-LA کا 1200,000 کا ٹیکہ ہفتہ وار لگانے سے 8-4 ہفتوں میں بیماری ختم ہوجاتی ہے۔

# رائٹری بیاری REITER'S DISEASE

اندن یونورٹی کے پردفیس ہارکش نے سوزاک کی اقسام پر ایک شاندار کتاب Mon-Gonococcal Urethritis

ساتھ کام کررہے تھے۔

جب کوئی مخص کمی غیریا آوارہ عورت کے پاس جا آ ہے تو یہ صروری نہیں کہ اسے آتشک یا سوزاک ہی ہوں۔ وہ اس جگہ ہے 42 کے قریب مختلفۃ مم کی باریک صل کر سکتا ہے۔ جن میں سے ایک رائٹر کی بیار ک ہے۔ ہمیں اس بیاری سے اس لئے دلچیسی ہے کہ یہ جلد کو بھی متاثر کرتی ہے۔

جدید اوویہ کی وجہ ہے آ تشک اور سوزاک کاعلاج آسان ہو گیا ہے۔ بہار ہونے کے بعد مریض چند ونوں میں تندرست ہوجاتے ہیں یا وہ ایک الی کیفیت میں آجاتے ہیں 'جب وہ دو سروں کے لئے خطرناک نمیں رہج 'قدرت بدچلنی کرنے والوں کے لئے سزا کی نوعیت بھی وقت کے ساتھ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اور متعدد الی بیاریاں پیدا کرویں جن کے علاج تو در کنار ہم آج تک ان کی نوعیت ہے بھی آشنا نہیں۔ ان میں سے ایک را کنری یہ بیاری بھی ۔

علامات: مریضہ سے جنسی اختلاط کے چندون بعد مریض کے بیٹاب کی نال میں جلن 'بیٹاب
کرنے میں تکلیف کے ساتھ بیپ نیکنے لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نالی کے آس پاس ا سرخی کے دھے جن پر چھکے آتے رہتے ہیں نمودار ہوتے ہیں۔

نالی میں جلن کے ساتھ آنکھوں میں شدید سوزش' جو ژوں میں درد اور ورم' اس یماری کی اہم علامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں اور بیروں پر موٹے حصکے آتے ہیں جن میں دراڑیں بڑتی ہیں۔ حصکے بڑے سخت اور آسانی ہے اترنے میں نہیں آتے۔

پرانے ماہرین اسے وائرس کے باعث قرار دیتے تھے۔ پروفیسرہار کنس کا بھی ہی خیال تھا۔ لیکن مزید تجربات سے وائرس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ بلکہ اب اس کا باعث بھی معجمصدین گیا ہے۔ خاص طور پر اس لئے کہ اس کے بیروں پر آنے والے تھیکے بالکل چنبل کی مانند ہوتے ہیں اور اس طرح سخت جان ہوتے ہیں۔

## علاج

جسمانی علامات کا علاج یا زوغیرہ کی مانند Tetracyclin سے کیا جائے۔ لیکن سے دوائی جلدی داغوں اور چھلکوں کے لئے موثر نہیں۔ ان پر وہی مرہمیں لگائی جائیں بلکہ من و عن چنبل کا ساعلاج کیا جائے۔

# طب نبوی میں امراض زہری اور ایڈز

ایدزاور امراض زہری کے بارے میں اسلام کا موقف بردا واضح اور ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے۔ قرآن مجیدنے فرمایا۔

## ولانق المالين المنه كان فاحشه وسارسبيلا. (بني اسرايل: ۳۲)

(برکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ بے حیائی اور ایک برا راستہ ہے۔

زتا ایک برے راستے پر لے جاتا ہے۔ جب راستہ برا ہوگا تو اس سے ہر تنم کی الیف کا ہوتا ایک لازی نتیجہ ہے۔ اس برے راستے کی پچھ خرابیاں تو لوگوں کو بھشہ سے معلوم تھیں جن میں اظلاقی بے راہ روی سے لے کرفتنہ و فساد کے امکانات بھشہ رہے ہیں۔

اب یہ معلوم ہوا کہ اس راستے کی برائیوں میں بیاریوں کے اندیشے بھی شامل ہیں۔ کھلی ہوئی بے حیائی کو ہم Vincontrolled Sexual Promisculty بھی کہ سکتے ہیں۔ جب لوگ کوئی رشتہ استوار کئے بغیردو سروں کے ساتھ بے خطر جنسی تعلقات قائم کریں گے تو اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ جن کا انجام متعدد اقسام کی سوزشوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جو کہ جرب سے لے کر ایڈز تک ہو سکتے ہیں۔ اس صفحہ دن کے خطریات کی فرست دی مئی ہے۔ جن کے بارے میں یہ فاہت ہو چکا ہے کہ وہ بہ چلی کے نتیجہ میں بھیلتی ہیں۔ جبکہ یہ امکان موجود ہے کہ بیاریاں اور بھی ہو سکتی ہیں۔

قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ بدچلنی کے نتائج خطرناک ہو بھتے ہیں۔ اس وارننگ کے بعد اگر پھر بھی کوئی ان کا ارتکاب کر آ ہے تو اس کو انجام کو بھکتنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔

مسلمان الركوں كے لئے ختنہ كروانا لازى امر ہے۔ امريكہ بيس كى گئى تحقيقات كے مطابق جس مرد كا ختنہ ہوا ہو' اس كو امراض ذہرى ہونے كے امكانات دو سرول سے 33 نيسدى كم ہوتے ہيں۔

ایڈز کے بارے میں نبی صلی انلہ علیہ و آلہ وسلم کا ایک ارشاد حصرت علی ہے میسر ہے۔ارشاد گرای ہوا۔

# اصل داءالبرد - (ان مار)

(ہر بہاری کی اصل وجہ جم کی محندُ ک (قوت مدافعت کی کی) ہے۔ ایڈ زجم کی قوت مدافعت کی کی) ہے۔ ایڈ زجم کی قوت مدافعت کو ختم کردی ہے۔ جس کے بعد ہر متم کی بہاریوں کو جسم پر غلب پالینے کی کھلی چھٹی میسر آجاتی ہے۔ میہ حدیث مبارکہ جسم کی قوت مدافعت کا پینہ بتاتی اور اس کی اہمیت کی وضاحت کرتی ہے۔

جہم کی کمزوری کے لئے احادیث میں تھجوریں 'شمد' ہرایسہ اور اس طرح کی متعدو چزیں بتلائی تی ہیں۔

# PSORIASIS ا

جلد کی ایک افسوسناک مزمن سوزش ہے جس میں زخموں پر سفید چھکے آتے رہتے ہیں۔ یہ وراثت میں بھی آسکتی ہے اور خاندانوں میں بھی چلتی ہے۔ لیکن متعدی نہیں۔ اس کے واغ نمایاں اواضح 'سرخ جن پر ابرق یا چاندی کی طرح کے چھکے تیکتے رہتے ہیں۔ چھکے ۔ جلد کے ساتھ چیکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آسانی سے اتر نے میں نہیں آتے۔ اگر ان کو چھیل کر جلد کے ساتھ چیکے ہوئے ہوتے ہیں۔ آسانی سے اتر نے میں نہیں آتے۔ اگر ان کو چھیل کر اتارا جائے تو خون کی چھوٹی بوندیں کی جگہوں سے تکاتی ہیں۔ چھکے کے بنچے زخم سرخ داغ کی شکل میں ماتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد چھلکا بھرسے آجا آب۔

یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے اور ہر جگہ کثرت سے پائی جاتی ہے لیکن یہ ایک فی بر تشمتی ہے کہ ہم آج بھی اس کاسب نہیں جانتے۔ بلکہ اس کا بیٹنی علاج بھی معددم ہے۔ اب تک صرف اتنا معلوم ہوسکا ہے کہ یہ مزمن سوزش کی ایک قتم ہے جو بغیر کسی سب کے ظاہر ہوتی ہے لیکن خاندانی طور پر اس بیاری کا امکان زیادہ ہونے والے افراد میں گلے کی سوزش 'جسمانی سوزشیں ' ذہنی بوجھ ' چیچک کا ٹیکہ لگوانے کے بعد اس کا حملہ شروع ہو سکتا ہے۔ پچھ مریضوں کو کو نین یا پہلی کو نین کھانے کے پچھ عرصہ بعد اس بیاری کا آغاز ہوا۔

علامات: ایک سرخ دھے پر چھوٹا ساوانہ نمودار ہو تاہے جس پر چاندی کے سے سفید حجیکے آجاتے ہیں۔ یہ دانہ اپنے طول و عرض میں اضافہ کرکے برصے لگتاہے اور حجیکے بھی چوڑے ہوتے جاتے ہیں۔ ان چھکول کے نیچے ایک باریک جملی ہوتی ہے۔ جس کو کھرچنے سے خرازہ کی بوندیں نکلتی ہیں اور یہ مظاہرہ چنبل کی تشخیص کا ایک اہم نکتہ ہے جے مسے Auspitzsign

· کتے ہیں۔

چنبل کے داغ جسم کے سامنے والے حصوں پر زیادہ نظتے ہیں جیسے کہ کمنی انگٹنا اکر سے نیچے۔ اگرچہ یہ جسم کے کسی بھی جصے کو متاثر کر سمتی ہے لیکن اس کی ایک خصوصی تشم محض سرپر نظتی ہے۔ اور وہ صرف اس جگہ پر ہوتی ہے۔ باتھوں اور پیروں پر نظتی ہے تو چھلکوں میں دراڑیں پڑکرایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے جیسے کہ ایریاں پھٹ جاتی ہیں۔

ناخوں میں گڑھے پڑتے ہیں ان کارنگ اڑ جا تا ہے۔ موٹے ہوجاتے ہیں اور بیاری کی زدمیں آنے کے بعد تقریباً ختم ہوجاتے ہیں۔

داغ وانے اور حیکے تعداد میں مختف ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف چند معمولی سے تیکے موجود ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوراجسم بھرا ہوا ہو۔

ریڑھ کی بڈی اور انگلیوں کے جو ژوں پر اگر اس کا حملہ ہو تو بیماری اندر تھس کر جو ژ کی ہڈریوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور تمنشیا جیسی صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔ حالا نکہ یہ ممنٹھیا نہیں ہو آ۔ لیکن علامات وہی ہوتی ہیں۔

چوٹ تکنے کے بعد۔ آپریشن کے مندمل ہو چکے نشان سے چنبل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تمن سال سے کم عمر میں نہیں ہوتی۔

شکل وصورت کے اعتبار سے سے بیاری مندرجہ ذیل شکول میں ظاہر ہوتی ہے۔

- 1- چھوٹی چھوٹے دانے میسے کہ بارش کے قطرے ہوں۔ یہ چھوٹے بچوں میں اور گلا خراب رہنے دالوں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔
- - 3- جاندی کے سکوں کی مائند ابھرے ہوئے گول دائرے۔
  - 4- پیروں پر لیے چو ڑے واغ جو ٹانگ سے آنے والے واغول سے مل جاتے ہیں۔

- 5- كىنى اور گفنە كى تىچىلى جانب- بزى عمر كى خواتىن ميں-
- 6۔ یہاری کے دنوں میں بعض دواؤں اوادہ وحوب اور گری کی وجہ سے بیب والی سوزش کی بدولت میلکے اترنے لگتے ہیں۔ یہ قتم مسلک بھی ہوسکتی ہے۔
- 7۔ وہ مریض جو اندھا دصند کورٹی سون کے مرکب اندرونی اور بیرونی طور پر استعال کرتے ہیں ان میں بیپ کے برے برے جزیرے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ زخم زیادہ طور ہاتھوں اور پیروں پر ہوتے ہیں اور ایک بی دفت میں متعدد مقامات پر یا ایک جگہ پر گروہوں کی صورت نظتے ہیں۔

چنبل میں زیادہ طور خارش نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ مریض اس کی شکایت بھی کرتے بیں غالبا بیہ خارش چھکلوں کے احساس اور ان میں نتکلی سے محسوس ہوتی ہے ورنہ خارش بیاری کی علامت نہیں ہے۔

چنبل جب سرمیں نکلتی ہے تو بالوں کو متاثر نہیں کرتی۔ بلکہ کچھ مریض ایے بھی دیکھے جاتے ہیں جن کے بالوں کے بوھنے کی رفآر بستر ہوجاتی ہے۔ دونوں صور تیں بہاری کی دجہ ہے۔ نہیں ہو تیں۔ البت یہ مکن ہے کہ علاج کے سلسلہ میں جو اددیہ استعمال کی سکیں انہوں نے بالوں کی نشود نما پر اجتھے یا برے اثر ات ڈالے ہوں۔ وہ مریض جو ہمارے مسلسل مشاہدے میں رہے ان میں سے چند ایک ایے بھی تھے جن کے زیادہ تر داغ سرمیں تھے۔ نیکن مدتوں جیکے پڑے دوران کے سروں میں سنخ نمودار نہیں ہوتے۔

مختلف مريضون مين يماري ان صورت مين ظاهر موتى ب

- 1- سرك بالول ك اختآم بربا قاعده حد فاصل في بوكي موتى ب
- 2- جوڑوں کے آس ہاس' بغلوں' کج ران' چھاتیوں کے بنچے اور کمنیوں کے اندر تھلکے بے رہے ہیں۔
  - 3- سرك حيلك دوسرى جلول سے موف اور ان ميں نيلكوں سرخى جعلتى ب

یہ بہاری اپنے آپ آتی ہے بھی خود بخود بردھنا شروع ہوجاتی ہے اور بھی اس کا
اپنے آپ زور ٹوٹ جاتا ہے۔ آگرچہ اس دوران جہم میں دو سرے معاملات کو طائمیں تو بھی
یہ چوٹ۔ گلے اور گردوں کی خرابیوں اور پیشاب میں شکر کی زیادتی سے بردھتے ہوئے نظر
آتے ہیں اور بھی ان ہی حالات کے باوجود ان میں کی آجاتی ہے۔
تی بات تو یہ ہے کہ اس کا آنا اور جانا ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آسکا۔

علاج

یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بیاری کاشانی علاج اہمی تک معلوم نہیں ہوسکا اور جو کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ مریض کا دل رکھنے کے لئے ہو تا ہے۔ البت بدنما چھکوں کو پچھ عرصہ کے لئے اتارا جاسکتا ہے۔ یا ان کی تعداد کم کی جاسکتی ہے۔ لیکن سے عمل وقتی طور پر ہوتا ہے۔ جمال دوائی لگانے میں سستی کا مظاہرہ ہوایا ایک ہی ددائی زیادہ عرصہ تک استعمال کی گئی بات پھر سے جمرا جاتی ہے۔

برطانیہ میں رواج ہے کہ تشخیص کے بعد ڈاکٹر مریض کو بیاری کی نوعیت سمجھا آ ہے۔اسے بتا آہے کہ یہ بیاری تمہارے خاندان کے لئے خطرناک نہ ہوگی اور تمہاری جان کو بھی خطرہ نہ ہوگا البتہ حکمل شفا ابھی تک ہمارے اختیار میں نہیں مریض کو پچھے حوصلہ ہو جا آ ہے اوروہ اطمینان سے ایک لمبے سنرکے لئے تیار ہوجا آہے۔

مرض کی دہشت کم ہوجانے پر ٹاگوں اور پیٹ پر داخوں کے اکثر مریض اپنے کپڑوں کو خراب کرنے والے مرضم بھی نہیں لگاتے۔ کیونکہ مرہموں سے صرف دصنع داری قائم ہوگی اور شفا کا کوئی اندیشہ نہیں۔ ایسے میں بیکار سے کپڑے خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ البتہ داغ اگر لباس سے باہر نظر آتے ہوں قو دوائی لگانا مجبوری بن جا آ ہے۔ آگ شخصیت خراب شہو۔

طب جدید میں لوگ ابتدا سے ہی مختلف مرهم استعال کرتے آئے ہیں جن میں ذکک کا مرهم 'پارے کا مرهم 'پارے کا مرهم 'پارے استاد پارا کے ساتھ ایمونیا کے مرکبات یا پارا کی مشہور مرهم Scott's-Ointt. کو استعال کرتے ہے۔ ان میں برلش فارما کو بیا کی Scott's-Ointt. کو استعال کرتے ہے۔ Whitfield's Ointt. کو استعال کرتے ہے۔ کری الی بخش کی بیند اننی تک محدود تھی۔ البتہ ابتدا میں اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ سخصیا کے مرکبات بڑے مفید رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں Liq. Arsenicalis کے ایک قطرہ بحر دوزانہ ایک قطرہ بیجے دوزانہ ایک قطرہ بیجے مرکبات بڑے مفید رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جاتے تھے۔ پھر اسی طرح روزانہ ایک قطرہ بیجے جاتے ہوئے والی ایک قطرہ بیج اسلم کی گرانی جو نے والی ایک قطرہ بیج بیا تھے۔ ہم نے میں متعدد مریضوں کو دیا۔ لیکن جواب غیر بیٹی ٹابت ہوا۔

مرحمیں:

12.5 Calamine.

12.5 Zinc Oxide.

2.5 Coal Tar Sol.

25.0 Hydrous Wool Fat.

47.5 White Vaseline.

زمانہ قدیم سے نارکول کی چنبل میں بردی شمرت رہی ہے۔ یہ نسخہ ان میں سے مثالی ہے۔ جے آکسفورڈ یو نیورٹی میں بہند کیا جا تا ہے۔

### Lessar's Paste

24 Zinc Oxide فعدي

يمدى 24 Starch

2 Salicyije Acid

### 50 White Vaseline فيصدى

اس میں تارکول نہیں۔ اس کی بجائے زک اور سلی سلک ایسٹہ ہیں۔ جن کو بیشہ سے پند کیا گیا ہے۔ ایک اچھا پاکستانی مرحم سے پند کیا گیا ہے کیونک سلی سلک ایسٹہ چھکے اتار دیتا ہے۔ ایک اچھا پاکستانی مرحم SEPOREXکانٹ بھی بھی ہے۔

### Lessar's Paste Dithranol

0.5 Dithranol يمدي

1.0 Salicylic Acid

موم Hard Parafin فيمدي

اس میں موم کے ہم وزن زنگ کی مرهم شامل کرلی جائے۔ اس ننخ میں Lessar's Paste لمائی گئی۔ یہ دوائی حال ہی میں آئی ہے۔ اور استے ہی اللہ استے ہی میوں میوں ہوگئی ہے۔ کہ اس نے سالوں کا سنر میمینوں میں طے کردیا۔ حالا نکہ اس کوئی بات نہیں ماضی میں چھنگ آ نارنے اور سرخی کو کم کرنے کے لئے کورٹی سون کے فتلف مرکبات استعمال کئے جاتے ہے۔ مگر اب ڈاکٹروں میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس دوائی کو خواہ بیرونی استعمال کے باتے ہے۔ مگر اب ڈاکٹروں میں اس امر پر اتفاق ہے کہ اس دوائی کو خواہ بیرونی استعمال کے لئے دیں یا اندرونی و دونوں صور توں میں نقصان دہ ہے۔

گلاسگویو نیورٹی میں امراض جلد کی پروفیسر رونا میک نے مقامی استعال کی تمام اوویہ کا ایک عمدہ نقابلی جائزہ مرتب کیا ہے۔ وہ یہ ہے۔:۔

| نقصانات                 | نوا كداور مشابدات | دوائی           |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| کپڑوں کو داغ لگتے ہیں   | للمحفوظ           | مرهم Dithranol  |
| مجھی مجھی جلن ہوتی ہے   |                   | (مرکب شکل میں)  |
| مُند ڈالتی ہے 'جم پر اس | الحچمی ہے         | تار <i>کو</i> ل |

كى سيابى بدنمانى كاياعث ہوتی ہے۔ أكرسليسكك سرى جلد- متصايون ' ایسندزباده مقدار مین نه سلى سلك ايسيذ اور پیروں کے لئے ہو تو کوئی خطرہ نہیں ہو تا۔ کے مرحم ان سے شدید اقسام کے أنياده پنديده هيه ردعمل ہوسکتے ہیں۔ ان کواگر استعال کرنا صاف ستحری اور ککے کورٹی سون کے مرکبات منروری ہو تو کڑی گرانی ہوئے برے نہیں لگتے Steroids & اور توجه موجود رہے ان کے استعال کے بعد کے مسائل ابھی زبر محمرانی ہیں' جلد کے لئے مناسب ہیں النزاوا ئيلىك مىلىل لگانے ہے كينىر كا اور بجل کی دو سری بتفثى شعائس اندیشہ رہتاہ۔ حیکے اترنے کے بعد وہ حصہ سمرخ ہوجا آہے۔ (Ultra Violet InfraRedRays)

Dithranoi کو برٹش فارما کو پیانے بطور ایک مفید دوائی کے تشلیم کرلیا ہے۔ اور

آج کل اس سے بنی ہوئی متعدد مرحمیں بازار میں آئی ہیں۔ جن میں Dithro Cream ہے۔ جو کہ مختلف طاقتوں میں لمتی ہے۔ وو سری Devonex ہے۔ جو کہ مختلف طاقتوں میں لمتی ہے۔ وو سری کا بین ہے اور برطانیہ میں اس کی 30 گر ام کی ثیوب 8 پونڈ میں ملتی ہے۔

من ان ادو یہ سے مقامی طور پر جلن ہو سکتی ہے۔ انگلیوں پر واغ لگ جاتے ہیں اور جن ان ان ادو ہی سے متعلق مسائل چل رہے ہوں ان کے لئے معنر ہیں۔ ان کو جرے پر لگانا منع ہو آ ہے۔

قیاس کیا جا رہا ہے کہ چنبل کے مریض کو وقتی آرام کے لئے یہ موجودہ حالات میں سب سے عمدہ ہیں۔

مختلف ماہرین نے چنبل کے علاج کے با قاعدہ پروگرام مرتب کئے ہیں۔ جن میں سے چند ایک زیادہ مشہور اور مفید ہیں جیسے کہ --

Goeckerman's Regime: مریض کو آرکول کے صابن ہے انچھی طرح عنسل دینے کے بعد اس کو آرکول کے صابن ہے انچھی طرح عنسل دینے کے بعد اس کو آرکول کے مرکب مرھم (%3--2 کے درمیان کسی نتاسب ہے) لگائی جائے۔ اس کے بعد مریض کو تھوڑی دیر النزوائیلٹ کی شعائیں لگائی جائیں۔ یہ علاج روزانہ 6--3 ہفتوں تک کیا جائے۔

ingram's Regime: مریض کو تارکول کے صابن یا شیمپوہے عنس دینے کے بعد اس کے داخوں پر Dithranoi بعد اس کے داخوں پر Dithranoi کی 2% مرھم میں ملاکر لگائی جائے۔

مرکی چنبل: سرکو تارکول کے صابن یا شیمیوسے روزانہ دھویا جائے اس کے بعد Oil of Cade-Resorcin اور سیلی سلک ایسٹہ کو کسی مرھم کی شکل میں روزانہ نگایا جائے۔

# كھانے والى ادوبيە

حال ہی میں اس غرض کے لئے متبعدد دوائیں میسر آتی ہیں۔ جن میں Psoralen اور Methotrexate زیادہ مشہور ہیں۔ اول الذکر مال کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کے اعتفاء کو متاثر کر علی ہے۔ جبکہ دو سری کے بارے میں یہ خابت ہوگیا ہے کہ وہ جگر کو خراب کرتی ہے اور کینسرپیدا کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔

اب ماہرین اس امریر شغق ہیں کہ نمی بھی مریض کو کھانے والی کوئی بھی دوائی اس وقت تک نہ دی جائے جب تک کہ بیہ طے نہ ہوجائے کہ لگانے والی دوائیں اس کے لئے برکیار ٹابت ہو چکی ہیں۔ ہلکہ حال ہی میں ایک دوائی صرف Methotrexate کے اثر کو زائل کرنے کے لئے بازار میں آئی ہے۔

ان دنول ایک مرکب کورس کا پروگرام Photoc Hemotherapy کے نام

مریض Psoralen کی ایک مقدار کھانے کے 2 کھٹے بعد لباس آثار کر الراز واکیلٹ شعاؤں کو اپنے پورے جم پر لگاتا ہے۔ اسے Psoralen کی صورت میں بیان کیا جا آہے۔

ان مریضوں میں فوری طور پر متلی اور خارش کے علادہ بعد میں جلد کے کینسر کا امکان زیادہ ہے۔ Psoralen آگھ کی جملیوں میں جاکر جم سکتی ہے۔ اس لئے مریض کے لئے ضروری ہے کہ وہ علاج کے دوران کالا چشمہ پنے رہے۔

گلاسگو کی پردفیسررونا میکی نے کھانے والی ادوید کا بھی ایک خوبصورت تقابلی جائزہ مرتب کیا ہے۔ وہ یہ ب

ووائي .

فوائد نقصانات

Photochemotherapy مریض کو بید علاج پیند حاملہ عورتوں اور ان کے آنے (Psoral+Ultraviolet) آیا ہے۔ کیونکہ مجھلکے والے بچوں کیلئے خطرتاک اترجاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد جلد کے کینسرکاندیشہ موجودہ۔

Cytotoxic Dru ان سے بیماری جلد قابو حالمہ عورتوں اور ان کے بچوں (Methotre) میں آجاتی ہے۔

خون پیدا کرنے والے مرکز کیلئے نقصان دہ ہیں۔ بل کے عاملہ عور توں اور بچوں کیلئے معتر بضوں میں ہیں۔ خون میں کولسٹرول کی

Azothioprine Hyroxyurea.)

رائے چنبل کے حاملہ عورتوں اور بچوں کیلئے مفر Retinoid-Drugs پرائے چنبل کے حاملہ عورتوں اور بچوں کیلئے مفر 50% (Etretinate-50% میں بیں۔ خون میں کولٹرول کی Tigason-منید ہیں۔ لیکن مقدار بردھاتے ہیں۔ منہ پک Ro- Accutane) ہیں والے چنبل کے اثرات رکھتے ہیں۔

لئے 80% تا کی ہیں۔

حال ہی میں وٹامن A کی می شکل کے بعض کیمیاوی مرکبات لیبارٹری میں تیار کئے میں جن کو Retinoids کتے ہیں۔ ان کو چنبل میں روزانہ 40 mg کی مقدار میں دیا جا تا ہے۔ فائدہ ہفتوں میں ہوتا ہے لیکن ہاتھوں اور چیروں کی چنبل میں زیادہ مفید ہے۔ جوان عورتوں کو آگر میہ دوائی وی جائے تو اس کے کم از کم ایک سال بعد تک ان کو جے نہیں ہوتا چاہئے۔

روفيسررونا ميك في چنبل كى مختلف حالتون مين علاج كى يە تىجويز كى ب--

| مثابرات                | علاج              | مریض کی حالت   | مریض کی عمر   |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>گلے</b> کی خزابی پر | 0.1 فیصدی مرهم    | دانے دار چنبل  | 10 ساله لا كا |
| توجه رتھیں۔            | Dithranoi         |                |               |
| اليي خوا ثنين كيليئ    | بالائی مرحم %2    |                | 28 ساله شادی  |
| کوئی بھی دوائی کھانا   | <b>طاتت میں</b>   | پرانی چنبل     | شده ـ خاتون   |
| خطرناک ہوسکتاہے۔       | 30 منٹ روزانہ     |                |               |
|                        | ابتدائي طورن      | بالتحول كبيردل | 40 مالەم:     |
|                        | Dithranol کی مرحم | میں پہیپ والی  |               |
|                        | دی جائے۔ اس میں   | شديد چنبل      |               |

كورنى سون بمي ملادين كاكاي کی صورت میں Tigason كھانے كىلئے دس به الماج ای صورت تمام جسمير **PUVA** 56 ساليه خاتون میں کیا جائے کہ مریض علاج کی آزمائش داغ اور خیلکے مسلسل تعلق میں رہے مناسب ہوگی۔ اور معالج کے قریب ہو۔ مریض ہے جگری محمرانی کھانیوالی دوائی۔ سرخ واغون والي 72 ساله يو ژها مرد کیجائے اور اس مناسبت Methotrexate عِنبل اور حَطِكَ ہے خوراک بھی تر تیب دیں۔ متاسب ہوگی۔

## طب نبوی

جنبل کی بیاری کے اسباب اور اصول علاج میں ہم نے یہ افسوسناک حقیقت دیکھی کہ نہ تو اس کا سبب معلوم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی قاتل احتاد علاج میسر ہے۔ تار کول جیسی بدنما اور بدیووار چیز کو جسم پر ملنایا اس سے نمانا کم از کم ہمارے ممالک کے کمی نفاست بیند محض کیلئے ممکن نہ ہوگا۔

یہ اب ایک بیتنی بات ہے کہ آرکول لگانے سے جلد پر کینسر ہوسکتا ہے۔ کی صور تحال دوسری متعدد دواؤں خاص طور پر Methotrexate سے ہوسکتی ہے۔ اب تک کی ایجاد کردہ کھانے کی تمام دوائیں مال کے بیٹ میں نچے کو مفلوج کرسکتی ہیں۔
کیا یہ دوائیں استعال کی جاسکتی ہیں؟

قط شیریں کی صفات میں سے ایک اس کی جلدی نیاریوں میں حیکہ ا آرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ جم میں پیدا ہونے والے برکار ریشوں بینی Fibrosis کو کم کرتی یا ان کو ختم کرتی ہے۔ اس دوائی کے اثرات اور نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جانب سے اسے سوز شول کاعلاج قرار دینے کے بعد ہماری توجہ چنبل میں اس کے استعمال کی جانب ہوئی۔ مقای استعمال کے لئے:

> قط ثیری — 80 گرام حب الرشاد — 20 گرام مرکه فروث — 800 گرام

ادویہ کو پیس کر سرکہ میں ملاکران کو تھو ڈی دیر ابالنے کے بعد پھوک کو پھینک دیا اور لوشن کو چھنکوں پر لگایا۔ اکثر مریض بهتر ہونے گئے لیکن جو ڈوں پر نصب چھنکے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ان کے لئے اس نسخہ میں 20 گرام سناء کی شامل کی حمی۔

ہاتھوں اور پیروں کی چنبل میں جب پیپ پرجاتی ہے تو یہ بیاری کا بدترین مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ جان لیوا بھی ہوسکتا ہے۔ چونکہ اس پیپ میں کسی قسم کے جرا شیم نسیں ہوتے اس لئے جدید جراشیم کش ادویہ Antibiotics بیکار ہوتی ہیں۔ لیکن جس جراشیم کش دوائی کو نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دتی اور Tonsillitis میں شفا کا مظر قرار دیا ہے وہ بسرحال مفید ہوگ۔ اس لئے مریضوں کو 5-4 گرام قسط شیریں صبح 'شام پیس کر کھانے کے بعد وی گئے۔ کھروری جلد والے مریضوں کو چینے کے لئے 2-1 بڑے چیچے زیون کا تیل بھی دیا گیا۔

ایک عام مریض کویہ علاج 6- 3 ماہ تک دیا گیا ہے۔ اکثر مریض 4- 3 ماہ میں شفایا ب
ہوگئے۔ پرانی اور شدید یکاری میں عرصہ علاج بردھا دیا گیا۔ اگرچہ اس سلسلے میں بارگاہ نبوی
ہوگئے۔ پرانی اور شدید یکاری میں عرصہ علاج بردھا دیا گیا۔ اگرچہ اس سلسلے میں بارگاہ نبوی
ہے درس کا تذکرہ بھی میسر ہے۔ جس کے فوائد بھی اسی طرح کے جیں۔ بلکہ تجربات سے
بعض حالتوں میں یہ ورس سے زیاوہ مفید رہتی ہے۔ لیکن مسئلہ اس کے حصول کا ہے۔ کیونکہ
یہ بمن اور سعودی عرب کے علاوہ کمیں اور سے نہیں ملتی۔

مریضوں کو کھانے اور لگانے کے لئے تسط خیریں دی گئی۔ جس میں اہم ترین بات سے ہے کہ اس کو ایک لمباعرصہ استعمال کرنے ہے کوئی خرابی پیدائنیں ہوتی۔ یہ محفوظ اور فطری دوائی ہے۔

# تاخنول کی بیاریال DISEASES OF THE MAILS

ناخن انسانوں کے علاوہ پر ندوں اور در ندوں میں بھی ہوتے ہیں۔ زندگی بحریہ ایک مقررہ رفآر پر برجے رہے۔ جیسے کہ ہاتھوں کی الگیوں کے ناخن ہر کہ اور میں ایک منٹی میٹر برجے میں کہ او میں ایک سنٹی میٹر برجے میں کہ 9-24 او لگا دیتے ہیں۔ مردی یا خون کی تالیوں کی بیاریوں میں ان کے برجے کی رفآر برجہ رفآر کم ہو جاتی ہے جبکہ چنبل (Psoriasis) میں ان کے برجے کی رفآر برجہ جاتی ہو جاتی ہے۔

## SPOON SHAPED NAILS Koilonychia

اس بیاری بیں ناخن ورمیان سے بیٹے جاتے ہیں اور ان کی شکل چیچے کی طرح کی ہو جاتی ہیں۔ معمولی چیٹے کی ہوتے ہیں۔ معمولی چیٹ سنتے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ کیفیت ان مریضوں میں ہوتی ہے جن کے جسم میں خون کی کمی زیادہ ہوجاتی ہے۔ خاص طور پر خوراک میں فولاد نہ ہونے کی وجہ سے ناخنوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں جسم کے دو سرے اعضاء میں خون کی کمی سے پیدا ہونے والی علامات بھی دیکھنے میں آتی میں۔ چرے پر داغ ، جھی ہوئی رگت'اداس آئکھیں اور بردھتی ہوئی کمزوری اس کی واضح علامات ہیں۔

مریض ہے مختلکو کرنے پر خون کی کی کا مسلد سمانی ہے علم میں آجا تا ہے۔ جیسے کد مسی عادہ یا آپریشن کے باعث خون کی کانی مقدار بدعتی ہو۔ حمل یا

ز چکی کے دوران خون کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔ یا غذا میں فولاد والے عناصر مثلاً گوشت 'سیب' انار 'سبزیاں شامل نہ ہوں۔ پنجاب میں ضرورت سے زیادہ دودھ پینے کا رواج بہت ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو رات کا کھانا کھانے کی بجائے دودو لی کرسو جاتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بارے میں نی صلی الله علیه و آله وسلم سے دوبڑے اہم ماکیدی ارشادات میسر ہیں۔

--- رات کا کھانا امانت ہے۔

--- رات کا کھانا ضرور کھایا کرد۔ خواہ مٹھی بھرروی تھجوریں ہی کیوں نہ ہوں۔ رات کا کھانا ترک کردیئے ہے برحمایا (کمزوری) طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف ناخوں کو بار بار چوٹ لگنے سے مجی موسکتی ہے۔ جیسے کہ پیروں سے بار بار ٹھڈے مار نا (فٹ بال وغیرہ) یا ہاتھوں پر الی مشینوں کا دیاؤجن

میں ارتعاش اور لہریں زیادہ ہوتی ہیں۔

خواتنین میں ناخنوں کو رتگنافیشن ہی نہیں بلکہ روزمرہ کی ضرورت بن کمیا ہے۔ کوئی بھی عورت ناخن رکتے بغیر گھرے نکلنے پر تیار نہیں ہوتی۔ رنگ کو جاذب نظرینانے کے لئے ناخن کو اسبا کرنا بھی ضررت بن گیا ہے۔ ناخن کے برصنے کے نقصانات بعد میں ذکر کریں ہے۔ لیکن ان پر ایسے پلاسٹک روغن لگاناجن سے ان میں ہوا کی آمدورفت بند ہو جائے تندرستی کے ظاف ہے۔ سالا روغن ا آرنے کے لئے جو محلل Remover استعال کیا جا آ ہے وہ تاخنوں کی چک کو بھی ا ژا دیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بار بار کے روغن اور پھرروغن کو آ بارنے والے کیمیکل نگانے سے ناخنوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں یا وہ چچے کی مانند ہو جاتے

سامان کی رمیزیاں د تھکیلتے والوں اور بھارت میں چلنے والا انسانی رکشا قلی

## کے ناخن بھی بیٹھ جاتے ہیں۔

|   |      | 7 |
|---|------|---|
| I | علاج |   |
|   |      | _ |

مریض کا پیشہ تبدیل کیا جائے۔ اس کی عام جسمانی کمزوری کا علاج کیا جائے۔ طب نبوی میں ان تمام مسائل کا آسان حل تھجور کی صورت موجود ہے۔ بشرطیکہ 6-4 دانے مسح نمار منہ کانی دنوں کھائے جائیں۔

### Oncholysis

ایک اٹی کیفیت ہے جس میں ناخن اوپر کو اٹھ جا تا ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ چوٹ ہوتی ہے۔ جلد کو زم کرنے والی ادویہ اگر ناخنوں پر لگتی رہیں تو بھی کیفیت ہوسکتی ہے۔

ہاتھ یا پیرزیادہ دیر تک پانی یا صابن یا تیل میں ڈوب رہیں۔ نیل پالش کامسلسل اور طویل استعال انگیزیما۔ ناخنوں کی واد۔ چنبل اے پیدا کرسکتے ہیں جبکہ جسمانی بیار یوں میں غدہ ورقیہ Thyroid کی خرابیاں۔ خون کی کی یا نالیوں میں جزوی بندش کثرت سے پسینہ آئے سے ناخن ساتھ ہی زرد بھی ہوجاتے ہیں۔

ناخنول کا جلد ٹوٹ جانا: جن کے ہاتھ اکثر کیلے رہتے ہوں۔ خاص طور پر Alkall نوعیت کے کیمیادی مرکبات و خون اور لمیات کی وجہ سے ناخن بحربحرے ہو کر جلد ٹو منے لگتے ہیں۔

انگلیول کا موٹا ہوجاتا: Clubbing- میں ناخن چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت پھیپھٹوں کی بیاریوں ول کی وہ بیاریاں جن میں خون کی صفائی متاثر ہوتی ہے۔ جگر کی خرابیاں اور اس کا سکڑ جاتا۔ بری آنت میں زخم 'خون کی کی اور غدہ ورقیہ کی بیاریوں میں ہوتے ہیں۔

تاخنول يركيري: ناخوں براسائى كے رخ كيروں كارتا عارى سى-البتدي والى كے رخ

پڑنے والی کیریں آگیزیا، چنبل جو ٹرول کے دردول میں پڑھتی ہیں۔ خسرہ منونیہ ول کی
یاریوں اور چوٹوں کے بعد کیریں بھی پڑتی ہیں اور ناخنوں کا بردھنا رک جاتا ہے۔
تاخنوں کی سوزش: Paronychia - جب ناخنوں کو دن میں کئی بار رگڑا یا کھرچا جائے
تو ان میں سوزش واقع ہو جاتی ہے۔ کھر کا کام کرنے والی خوا تین میں صفائی کے سفوف برتن
دھونے کے مصالحے اور دو سری کیمیکڑ ناخنوں اور گوشت کے سمکھم پر خواش اور جلن پیدا
کرکے جواشیم کے داشے کا راستہ فراہم کریتے ہیں ، چو نکہ ناخن اور گوشت آلیں میں بڑے
گرے ہوا شیم کے داشے کا راستہ فراہم کریتے ہیں ، چو نکہ ناخن اور گوشت آلیں میں بڑے
میں اس کے ان میں سوزش ہو جانے پر کوئی دوائی بھی اندر نہیں
جاستی۔ اس لئے سوزش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان میں درد زیادہ ہو تا ہے اور اکثر پیپ پڑجاتی

اس کئے مریضوں کو منہ کے راستہ جرا تیم ادویہ ' بیاری کی شدت کے مطابق دینا ضروری ہو جا آ ہے۔ مقامی طور پر Thymol in Chloroform 3% کو بردی شرت حاصل ہے۔

# طب نبوی

ہاتھ کے انگو تھوں کے اطراف میں روز مرہ کے کام کاج کے دوران میل اور مٹی ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ ناخن کانے وقت اگر پھائس اندر رہ جائے یا زیادہ محرا کان دیا جائے تو سوزش ہوجاتی ہے۔ ایک صاحب کو دائمیں ہاتھ کے انگو تھے میں بار بار اس فتم کی سوزش ہوتی رہتی تھی۔

ان کا دو مرتبہ جدید ادویہ سے علاج کیا گیا۔ لیکن تین چار ماہ بعد وہی کیفیت پھرسے ہوگئ۔ ان کے لئے زینون کے تیل میں مہندی ' معتراور لوبان ڈال کرابالا گیا۔ اس تیل میں ردئی بھگو کرناخن کے اوپر رکھ کرٹی باندھ دی گئی --- دو سرے دن ورم انر کیا تھا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ طب جدید میں اس کے لئے مجوزہ دوائی Thymoi معتر سے حاصل ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر دوائی دیے بغیریہ شدید تکلیف پانچ دن میں ٹھیک ہو گئی۔ ورنہ پیپ پڑ جانے کی صورت میں اسے جی برکر نکالنا ضروری ہوجاتا ہے۔

تاخنول كاچنبل PSORIASIS

چنبل ایک عام جلدی بیاری ہے جو جسم کے اکثر حصوں کو اپنی لیبیٹ میں لیتی ہے۔ 25 فیصدی مریضوں میں بیاری ناختوں پر بھی اثر انداز ہوجاتی ہے۔ تفصیل علیحدہ عنوان سے موجود ہے۔

تا ننوں میں گڑھے پر جاتے ہیں۔ زرد رنگ کی کئیریں پر تی ہیں بلکہ ناخن ہی بھورا اور زرد ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں کئی ناخن متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان ناخنوں کی چک جاتی رہتی ہے۔ ناخن کا کافی حصہ تلف ہو جاتا ہے۔ اور پیپ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک الی

> افروسناک کیفیت یا یکاری ہے جس کا قابل اطمینان علاج ابھی تک میسر نہیں آسکا۔ ناختول کی داد RING WORM OF THE NAILS

بھپچوندی کی ریشہ دار قسموں میں سے متعدد کو ناخنوں میں تھس جانا پیند ہے۔ دنیا بھرے ملکوں میں ناخنوں کا اس طرح متاثر ہو جانا دیکھا جاتا ہے تمرجیرت کی بات سے ہے کہ اس میں بھپچوندی کی متعدد فقیمیں عمل پیرا ہوتی ہیں۔ ناخنوں میں کام کے دوران خراشیں ہجانے کی وجہ سے اطراف سے بھپچوندی ان میں داخل ہو کر سوزش پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن ہونے کی وجہ سے اطراف سے بھپچوندی ان میں داخل ہو کر سوزش پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن بیروں ' ہاتھوں یا سرمیں بھپچوندی ہونے کے بعد ناخنوں کا محفوظ رہ جانا ممکن نہیں رہتا۔ کیونکہ تھجلانا ایک لازی امرہے جس میں ہاتھ اور ناخن استعال ہوتے ہیں۔

سوزش کی ابتدا اطراف ہے ہوتی ہے اور وہ تاخن کے اندر تھس جاتی ہے۔ یہ سانحہ ایک ہی وقت دویا اس سے زیادہ ناخنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ علامات: ابتدامیں ناخن نے وسط 'منہ یا اطراف پر ایک سیاہ د مبہ ظاہر ہو تاہے جو کہ بھورا یا زرد بھی ہوسکتا ہے۔ اور اس کا رنگ ناخن کی جڑکی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس عمل کے دوران ناخن موٹا ہو جا تاہے۔ نرم پڑنے لگتاہے اور پھرپورے کا پوراختم ہو سکتاہے۔

# احتياطی تدابير:

- -1 جن لوگوں کو پہینہ زیادہ آتا ہے وہ اپنے کپڑے روزانہ تبدیل کریں۔ سوتی جراہیں استعال کریں اور مصنوعی ریشے ہے بتا ہوا لباس اور جوتے پہننے ہے احتراز کریں۔
- 2- اگر جم کا کوئی حصہ بیاری کی زد میں ہو تو اپنے نباس کو ہر ہفتے ابال کر استعال کریں۔
- جوتے اس شکل کے ہوں کہ پیروں کو تھلی ہوا لگ سکے۔ نمین ان میں باہر کی مٹی
   شخصے نہ بائے۔ آگروہ پلاسٹک کے ہوں توسوتی جراب کے بغیرنہ پہنے جائیں۔
  - 4- مجام کے یہاں سے آنے کے بعد سراور جسم کوا چین طرح صابن سے دھویا جائے۔
- 5- جم میں بینے والے اہم کونوں جیسے کہ مردن کی جز ' بطوں وغیرہ میں روزانہ پاؤڈر چھڑکا جائے۔ ماکہ ان میں پبینہ سے خراش نہ آسکے۔ اس طرح پیروں کی انگلیوں کے درمیان کیاجائے۔
  - 6- اگر ہاتھوں نے زیادہ پانی میں رہنا ہو تو بادر چی خانہ والے ربزکے دستانے پاؤڈر لگا کر استعمال کئے جائیں۔
  - 7- برتن دھونے ہوں تو تاختوں کی جڑوں اور اطراف میں Mystatin Cream بار بارلگائی جائے۔(ہماری رائے میں زینون کا تیل بھر ہے۔)

### علاج

ناخن کا گوشت سے جو ڑ ہوا مضبوط ہے۔ جب ایک مرتبہ سوزش اس کی جڑ میں چنی جائے تو وہاں تک کوئی بھی دوائی آسانی سے نہیں جاتی۔ اس لئے لیے علاج اور غیر بیتی نتائج کے لئے پہلے سے ہی تیار رہنا چاہئے۔ اس مشکل کا ایک آسان حل بیہ ہے کہ علاج کے جھگڑے میں پڑنے کی بجائے آپریشن کرکے ناخن نکال دیا جائے۔ اگر پورا نکالنا ممکن نہ ہوتو کم از کم اطراف سے کاٹ دیا جائے اور اس طرح زخم نگا ہو جاتا ہے اور دوائیس لگا کر اسے مندش کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ناختوں کی دوائیں لگانے والی ادویہ کے ساتھ کھانے والی Griseofulvin ضرور شامل کی جائے بلکہ ان دونوں کو آپس میں لازم طروم قرار دیا جائے۔ اس کی روزانہ 1000-500 فی گرام کی خوراک مناسب رہتی ہے۔ 3-3 ہفتوں تک یہ گولیاں روزانہ دی جائیں۔ اس کے بعد پیاری کی شدت کے مطابق عرصہ طے کیا جائے۔ عام حالات میں 6-5 اہ کم از کم عرصہ ہے گر18 اہ تک بھی دی جاتی رہتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایک ہی دوائی اتنا طویل عرصہ وینا بھی آسان کام نہیں جبکہ اس کے اپنے ذیلی درست ہے کہ ایک ہی دوائی اتنا طویل عرصہ وینا بھی آسان کام نہیں جبکہ اس کے اپنے ذیلی اثرات سے مرورد' متلی' اسمال' خارش ہوسکتے ہیں۔ مگر معالمہ مجبوری کا ہے کہ طب جدید اس سے بہتر حل پیش کرنے کے قابل نہیں۔

## مقامى علاج:

1 - اگر کوئی کچنسی مچھالا یا آبلہ بنا ہوا ہو تو اسے پھوڑ کرصاف کردیا جائے۔ پانی میں لال دوائی Pot. Permanganate کا 1:4000 لوشن بنا کر اس میں کپڑا بھگو کر باریار رکھاجائے۔

## Whitfield Ointt. -2 من دو كن ويسلين الماكر كاتا مفيرب

## 3- مجمجھوندی کے خلاف جدیدا دویہ میں ہے

Clotrimazole Micronazole - Econazole - Tolanftate میں سے کوئی ایک با قاعدہ لگائی جائے۔

4- ہم نے اپنے مریضوں کو ہیشہ تھچر آ یو ڈین میں پانی ملا کر زیادہ عرصہ لگایا ہے۔ اکثر کو فائدہ ہوا۔

طب نبوی

جیسا کہ بھیموندی سے پیدا ہونے والی بیاریوں کے بیان میں ذکر کیا گیا۔ طب نبوی سے یہ نسخہ مفدریا۔

> مرکی —10گرام برگ مندی —20گرام معتر —10گرام شاء کی —5گرام Benzoic Acid

ان ادویہ کو 500 گرام فروٹ کے سرکہ میں 5 منٹ ابالنے کے بعد چھان کر پھوک پھینک دیا گیا۔ یہ لوشن آہستہ آہستہ ناخنوں میں تھس کر بھیچوندی کو ختم کر دیتا ہے۔ عام مریضوں کا 6 اد تک علاج کیا گیا۔

## الكريما ECZEMA OF NAILS المختول كالكيزيما

ا گیزیما کی متعدد قسمیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی قسم ہاتھ سے تھیلتی ہوئی تاخنوں کی جڑکو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ تاخن ویکھنے میں کھردرا لگتا ہے۔ مختلف شکل کی ممری کیسی نمودار ہوتی ہیں۔ کئی مقامات پر گڑھے پڑتے ہیں۔ اور رنگ بدل جاتا ہے بھی ہید اپنی

جڑے علیحدہ ہو کراوپر کواٹھر آ آ ہے یا سرے سے باہر بھی نکل جا آ ہے لیکن پیاری کاعلان ہو جائے تومستقل نشان نہیں رہتا۔

انگیزیما کا علاج بذات خود ایک مسئلہ ہے اس پر زیادہ دوائیں لگانا اس کو چڑانے کا باعث ہو تا ہے۔ ملائم ادوبیہ سے ان کا علاج بہترین ترکیب ہے۔ ہماری رائے میں مندی کے ہے زیمون میں ابال کراس تیل کولگاتے رہنا سب سے مفیداور بھینی علاج ہے۔

ناخنوں کے رنگوں میں تبدیلیاں

زرد تاخن- بری قان 'کلاہ گروہ کی بیاریاں۔ پیلی کو نمین کے سمیاتی اثرات

براؤن تاخن . به چنبل مچهچوندی کی سوزش

یلے ناخن ۔: ناخن پر چوٹ 'جرا ٹیمی سوزش 'ول کی بیاریاں

سیاه ناخن-:- کینسز بیلی کونین محلا همروه کی بیاریان

سفید ناخن-:- جگری سکزن اور اس کی نیاریاں 'سکھیا کے زہر یلے اثرات۔

آدھا آدھا رنگ-:- گردوں کی خرابی میں آدھا ناخن سفید ہوجا تاہے جبکہ دو سرا آدھا سرخ' گلالی یا براؤن ہوجا تاہے۔

سرخ چندوے -:- دل کی بیار بول میں سرخ رنگ کے آدھے جاند بے موتے ہیں۔

نیلے چندوے -:- جگراور خون کی بیاریوں میں ناخنوں پر نیلے رنگ کے چاند سے نمودار ہو جاتے ہیں۔

ناخنول کی تندرستی: اسلام نے ناخنوں کو وضو کے ساتھ دن میں کم از کم 15 مرتبہ دھونے کی تاکید فرمائی۔ ناخن کو ہر مرتب اندر ہے بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ عنسل کے دوران ان کو ضرور دھویا جائے اور ہفتہ میں ایک مرتبہ ان کو کاٹا جائے۔ ناخن برھانا اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اس طرح صحت کے لئے معزہے۔

# بال اوربالون کی بیاریان

### DISEASES OF THE HAIR

پیدائش ہے پہلے 7 دیں ماہ کے دوران پیدا ہونے والے بچے کے سرپر لمبے لمبے نرم اور ملائم بال ہوتے ہیں۔ پھر یہ بال گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس مرحلہ پر قبل از وقت پیدا ہوجائے تو مائیں تینج دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں۔ پچہ جو بال لے کرپیدا ہو تا ہے وہ دو سری مرتبہ اصحتے ہیں۔

ایک انسان کے سرپر تقریباً 3 لاکھ بال ہوتے ہیں۔ جو ہرایک ماہ میں ایک سینٹی میشر

کے قریب بزیتے ہیں۔ بالوں میں قدرت نے یہ عجیب بات رکھی ہے کہ وہ پچھ دن بزینے کے
بعد خاموش ہو کرچند دن آرام کے گزارتے ہیں۔ لیعنی ہر مختص کے سرکے پورے بال ایک
وقت میں نہیں بزیتے۔ پچھ بزیھ رہے ہوتے ہیں اور پچھ تعداد لینی کل بالوں کا ایک فیصدی ہر
وقت میں نہیں بزیتے۔ پچھ بزیھ رہے ہوتے ہیں اور پچھ تعداد لینی کل بالوں کا ایک فیصدی ہر
وقت آرام کی حالت میں ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کے بال کی عمر تقریباً 3 سال ہوتی ہے۔ یہ
بال اس عرصہ میں بھی بزیھتا ہے اور بھی آرام کرتا ہے۔ جب اس کی عمر پوری ہوجاتی ہے تو
اس کا بالائی سراگول اور جو ڈا ہوجا آ ہے۔ اور گر جا آ ہے۔

یوروپی سائنس وان کہتے ہیں کہ ہر هخص کے سرے روزانہ 300-50 بال معمول کے مطابق گرتے ہیں اور یہ جسمانی افعال کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے ممالک میں گرنے والے بالوں کی روزانہ تعداد شاید اتن نہیں ہوتی۔ عام اندازوں کے مطابق ہمارے یہاں گرنے والے بالوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں ہوتی۔

انسانی جم میں بال تین اہم انسام میں تقتیم میں۔ پہلی کھیپ میں سر' ابرو اور بختویں آتی ہیں۔ بجند ہار مونوں کے زیر اثر واڑھی' بطوں اور زیر ناف بال ستے ہیں۔

تیری قتم کے بال احنے سخت نہیں ہوتے اور جسم کے تمام اعضاء پر تھوڑی تھوڑی تعداد میں بکھرے ہوتے مطنے ہیں۔ پردنیسرطا ہر سعید ہارون پورے جسم پر بالوں کی تعداد 5 لاکھ قرار دیتے ہیں۔

مرکے بالوں کی 86 فیصدی تعداد ہروقت ہوھنے کی ست ہوتی ہے۔ جبکہ بقایا 14 فیصدی میں آرام کرنے یا گرجانے کا وقت ہو تا ہے۔ دوران حمل بالوں کی اکثریت برجنے کی ست آمادہ ہوتی ہے۔ اور اس عرصہ میں بالوں کو آرام یا گرنے کی مملت بہت کم ملتی ہے۔ لیکن زیجگ کے 9-3 ماہ بعد اکثر عورتوں کو احساس ہو تا ہے کہ ان کے بال زیادہ گر رہے ہیں۔ در حقیقت ایام حمل میں جن بالوں کو آرام نہ ملا تھا یا جنہوں نے گر جانا تھا۔ اب وہ اپنا حساب برابر کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بال دوبارہ آجا میں سے

بالوں کے برجینے کے لئے غدودوں کے ہارمون ضروری ہیں۔ پچھ بال گرانے یا کم کرنے کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مردانہ جنسی ہارمون بالوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ زنانہ ہارمون ان کی تعداد اور افزائش بردھاتے ہیں۔

ہمارے ملک میں خیال کیا جاتا ہے کہ بال اگر کر رہے ہوں تو سر پر استرا پھروا دیا جائے۔ بار بار سر منڈوانے اور استرا پھیرنے سے بال کرنے رک جاتے ہیں۔ یہ ایک فلط مغروضہ ہے۔ سر منڈوانے کا ایک فائدہ ضرور ہے۔ کہ بال جانے کے بعد جلد کا اچھی طرح معائد کیا جاسکتا ہے۔ وہاں کی بیاریوں کی تشخیص ہو سکتی ہے۔

تھیم کیرالدین نے بالوں کو گرنے ہے روکتے اور شیخ پر بال اگانے کے لئے پکھے نسخے تجویز کئے ہیں۔ جن میں ہدایت یہ ہے کہ ہر کو مونڈ کرید دوائی روزانہ لگائی جائے۔ جلد کی خطکی اور چکنائی کے جدید علاج میں پارا اور سیلی سلک ایسٹاکی مرہم ایک مفید نسخہ ہے۔ لیکن بالوں بھرے سرمیں چکنی مرہم لگانا ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے۔ سرمنڈوانے کے بعد مرہم لگانا

آسان ہوجا تاہے۔

کیکن میہ بات واضح اور تجوات کا نچو ڑے کہ سربر خواہ پچاس مرتبہ استرا پھیرا جائے اس عمل سے نہ تو بالوں کا گرنا رکتا ہے اور نہ ہی استرا پھرنے سے سے بال پیدا ہوسکتے ہیں۔ بال دو قتم کے ہیں۔ لیکن دونوں اقسام پر غدودوں کے ہار مونوں کا اثر ہے۔ پچھ بالوں کو گراتے ہیں ادر پچھ برمعاتے ہیں۔ ویلز یونیورٹی ہیں بال گرنے والی 150 لڑکیوں کے طبی معائد پر معلوم ہوا کہ ان ہیں سے صرف 16 کا غدہ ورقیہ Thyroid Gland ست کارکردگی کامظاہرہ کر رہاتھا۔

بالوں کے گرنے یا ان کے نامناسب مقامات پر پیدا ہونے کو ہارمون کے برے اثرات سے تعبیر کیا جاتا خاصی اذبت کا اثرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواتین کے لئے چرے اور جسم پر بال برجہ جاتا خاصی اذبت کا باعث ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ ان کو ٹیسٹوں کے ایک لمجے سلسلے سے گزارا جاتا ہے۔ اکثراو قات تمام ٹیسٹ نار مل ہوتے ہیں۔ مریض کو خوشخبری کمتی ہے کہ آپ کے سب گلینڈ بری اچھی طرح کام کررہے ہیں۔ تو وہ جل بھن جاتا ہے۔ ایک لمجے اور تکلیف وہ پروگرام پر زر کشیر کو صرف کرنے کے بعد بیاری تو وہیں رہی تو پھراس نے کیا حاصل کیا؟

چوک متی لاہور کی ایک نوجوان لڑکی جب لیبارٹریوں کی خاک چھان کرفارغ ہوئی تو اے ایک فینسی نسخہ میسر آیا جس کی دوائیس جرمنی ہے متکوائی جاتی تھیں۔ دوسال کے بعد بات وہیں پر تھی جہاں سے چلی تھی۔ مریض کو خوار اور خراب کرنے کی بجائے اگر سیدھا جواب دے دیا جائے تو بیر زیادہ انچھی بات ہے۔

# سرمين يجنسيال

### STAPHYLOCOCCAL FOLLICULITIS

مریں گندی کنگسیاں پھیرنے یا ہند کی وجہ سے جلد کی سوزش کے بعد پیپ پیدا
کرنے والے جرافیم جلد میں واخل ہو کر پھنسیاں بنا دیتے ہیں۔ جلد موٹی ہونے کی وجہ سے
پھنسیاں سخت ہوتی ہیں۔ لیکن تعداد میں چھ سات کے لگ بھگ رہتی ہیں۔ یہ پھنسیال زیادہ تر
گندے رہنے والے افراد کو ثکلی ہیں۔ اگر ان کی تعداد کم ہو تو درو زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن
کبھی کبھی درد' بخار' اگراؤاور ان سے پیپ بھی آسکتی ہے۔

میڈیکل کالج کے ایک طالب علم نے اپنے پر نیل کر ق النی بخش سے بال گرنے کی شکایت کی۔ اس کا کلاس ہی میں معائد ہوا اور پت چلا کہ سرمیں بیسیاں اکثر نکتی ہیں۔ کرقل صاحب نے ان جھنسیوں کو بال گرنے کا سبب قرار دے کر اس نوجوان کو جنسلین کے شکے لگوانے کی ہدا ہے۔ کی۔ مگروہ فیکوں کی دہشت ہے بھاگ گیا۔ کئی سالوں بعد دیکھا گیا تو منجا ہوچکا تھا۔

مریں پینسیاں جگر کی خرابیوں ہے لے کر قوت مدا نعت میں کی پیدا کرنے والی تمام یماریوں کی دجہ سے نکل سکتی ہیں۔ان کامستقل حل سبب کی تلاش اور پھراس کاعلاج ہے۔

| ļ |          |   |
|---|----------|---|
| ! | علاج     | į |
|   | <u> </u> |   |

: - سرروزانہ دھویا جائے۔ دھونے کے لئے شیمپوکی بجائے صابن بهتر رہتا ہے۔

- 2- این کتکھی کسی کونہ دی جائے اور نہ کسی کی لی جائے۔
- 3- اپنی کنگھی یا برش کو ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ مرم پانی اور صابن سے وهویا جائے۔
- 4- ناشتہ میں پروٹین والی غذائیں جیسے کہ انڈا' پنیر محوشت' محبور' دلیا' میں سے کوئی ایک چیز ضرور شامل ہو۔ رس' بسکٹ یا پراٹھے اور چائے جسمانی ضروریات پورا نہیں کرتے۔ان سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

# سکیری -----ب**غ**ه

### DANDRUFF CAPITIS

سریس پیدا ہونے والی چھکوں والی بیاری کو لوگ خشکی کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک مغالط آمیز نام ہے۔ کیونکہ اس قسم کی صورت حال پھیجوندی سے پیدا ہونے والی بیاریوں یعن Favus-Kerion-Tinea Capitis میں بھی ہوتی ہے۔ مئوخرالذکر کو بھی عرف عام میں Dandruff ہی کتے ہیں۔ سید هی بات تو یہ ہے کہ میہ بذات خود کوئی بیاری نہیں سمجی گئی ہے۔ بلکہ ہروہ بیاری جو سر میں ٹھیلکے اور ان کے ساتھ بھوسی پیدا کرتی ہے اسے Dandruff کماجا تا ہے۔

سری جلد مونی اور سخت ہوتی ہے۔ جسم اس جلد کے اوپر والے جھے کو چھکوں کی صورت میں اثار تا رہتا ہے۔ یہ چھکے جگہ بدل بدل کرباری باری اثر تے ہیں۔ اور عام عالات میں ان کی مقدار متعین نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں میں یہ فعل نہیں ہوتا۔ لیکن 30 سال کی عمر تک یہ عمل شروع ہوجا تا ہے۔ بھی بھی یہ چھکے اعتدال سے ذیادہ ہوجاتے ہیں۔ سرمیں محکے اور ان کا سنوف آئے کے چھان کی طرح بالوں کے در میان اور سری جلد پر جما ہوا نظر تا ہے۔ بھی بھی اشتماروں میں کیفیت زیادہ وضاحت سے دکھائی جاتی ہے کہ بالوں ہے نطخے والا باؤڈر قمیض یا کوٹ کے کالر پر خشخاش کے دانوں کی طرح پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔

اس بیاری کا سبب تو معلوم نہیں ہوسکا لیکن میہ جلد کی خشکی ہرگز نہیں۔ بلکہ اکثر او قات اے خشکی قرار دے کر سرمیں پیکنائیاں اور خاص طور پر کڑوا تیل لگانے سے علامات میں اضافہ ہوجا آ ہے۔ کیونکہ بعض او قات اس کے ساتھ بغید کی بیاری بھی شامل ہوتی ہے۔

علامات: بیاریوں کی ابتدا سرکے اطراف یا سامنے والے جھے ہے ہوتی ہے۔ عام طور پر سر کے مختلف جھے باری باری ذدمیں آتے ہیں لیکن پورا سربھی متاثر ہو سکتا ہے۔

سریں چھوٹے جھوٹے سفید تھلکے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں کہیں ہیں یہ چھلکے
ماؤڈر بن کربالوں میں بھوت کی مانند اسکے نظر آتے ہیں۔ نیاری برجہ جائے تو اشتماری نتشہ
کے مطابق کیڑوں پر پڑے ہوئے نظر آتے ہے۔ پہاس سال کی عمر تک نے بیاری تکلیف کا
باعث رہتی ہے۔ اس کے بعد زور ٹوٹ جا آہے مگر جیت کی بات ہے کہ سرمیں اگر سنج ہو تو یہ
دانے اور چھکے تنج دالے حصوں پر نظر نہیں آتے اس کے ساتھ ہفعدا کر شامل ہوجائے تو تھکلے
بڑے اور جلد سے چکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو چھیل کرا تارا جائے تو بنچ کی جلد چرکدار۔

اور سرخ www.besturdubooks.wordpress.com ہوتی ہے۔ بچوں کے سروں پر حصلے زیادہ خٹک ہوتے ہیں۔ یہ بات توجہ میں رکھنے کی ہے کہ چنبل کی بتاری میں بھی حصلے نگلتے ہیں۔ مگروہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

علاج

بیاری کاسب اہمی تک تعین نہیں کیا جاسکا۔ اگر اسے بغدے ساتھ شائل کرلیں تب ہمی بات وہیں رہتی ہے۔ کیونکہ بغد کا سبب بھی معلوم نہیں۔اس لئے جو پچھ بھی علاج کی صورت کیا جا آہے وہ محض قیافہ پر بنی ہے۔

زمانہ قدیم سے سلی سلک ایسٹ کی مرجم جلد اور سرپر سے میلکے ا آرنے کے لئے استعال ہوتی آربی ہے۔ خالص ہویا Whitfield مرجم کی شکل میں ہواب بھی مفید سمجی جاتی ہے۔

جدید ترین اضافول میں کوئی بھی جراشیم کش شیمیو مفید ہے۔ جیسے کہ Zinc اور Selenium والے شیمیو جبکہ کولٹار والے شیمیو زیادہ مفید اور محفوظ ہیں۔ عام طور پر ہفتے میں 3-2 مرتبہ یہ شیمیو استعمال کئے جاتے ہیں اور کشکمی کی احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی دو سرے کے استعمال میں نہ ہو۔

طبنبوی

اگر بیاری کی بجائے علامات اور علاج مقعود ہو تو سردھونے کے بعد ذیون کا تمل لگایا جائے۔ اگرچہ اصولی طور پر چکنائی اس بیاری میں نامناسب ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بیہ تیل سرکی جلد کو نرم کرنے کے بعد کسی برائی کا باعث نہیں ہو تا۔ معری ڈاکٹر اس تیل میں کلوفی اور مندی شامل کرتے آئے ہیں۔ ہم نے ورج ذمِل نسخہ استعال کیا۔ برگ مندی — 30 گرام روغن نتون — 300 گرام

> کلونجی — 50 گرام برگ کاستی — 20 گرام برگ مندی — 30 گرام فردٹ کا سرکہ — 500 گرام کویکا کر چھان کر استعال کیا تو وہاں مزید علاج کی ضرورت نہیں پڑی۔

> > جسم کی خشکی ۔۔۔۔۔ . مفہ

### SEBORRHOEIC DERMATITIS

یہ جلد کی ایک الی سوزش ہے جو مسامدار جگہوں پر ہوتی ہے۔ لیکن مساموں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مردول میں زیادہ ہوتی ہے۔ محر بالعوم جب دہ کسی ذہنی دباؤیا عمر باشکار ہوں۔ بنیادی طور پریہ ایکڑ کا ای کی قسم ہے۔ محربد قسمتی سے اس کا سبب ایکٹر کا شکار معلوم نہیں۔

30-20 سال پہلے یہ بیاری کانی کڑت ہے ہوتی تھی۔ گراب اس کی شرح میں کی آگئ ہے۔ خیال کیا جا آئی ہے۔ دو سرے آئی ہے۔ خیال کیا جا آ ہے کہ یہ کی صحت اور صفائی پر زیادہ توجہ سے ہوئی ہے۔ دو سرے الفاظ میں یوں کما جا سکتا ہے کہ غلظ جسم صحت ادر صفائی کے اصولوں سے نحراف

اس بیماری کا باعث ہو بھتے ہیں۔ موروثی اثرات کو بھی اس کا سبب بیان کیا جا آ ہے۔ تگر خلیوں کے معائنہ ہے اس مفروضہ کو آئید میسر نہیں آسکی۔

یہ بیاری بنیادی طور پر مساموں سے تعلق رکھتی ہے۔ پیدائش کے فور ا بعد یوں تو 
یچ کے یہ گلینڈ بڑے فعال ہوتے ہیں۔ لیکن مال کے دودھ کے دفاعی اثرات کی دچہ سے 
بچوں میں 12 - 9سال کی عمر تک یہ بیاری نہیں ہوتی۔ اگرچہ یہ ان غدودوں کے نعل میں کی 
اور زیادتی سے متاثر ہوتی ہے مگر تحقیق کرنے والوں کو دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں مل 
سکا۔ البتہ وہ بیاریاں جو دوران خون پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کے درمیان اس میں اضافہ ہوتا 
ہے جیسے کہ دل کی بیاری ول کی شریانوں میں بندش 'بلڈ پریشر کی زیادتی وغیرہ۔

ذہنی دباؤیا جب جان خطرے میں ہوتو یہ بیاری بردھ جاتی ہے۔ جیسے کہ دوران جنگ فوجی سپائی 'کان کن کے دوران کان کن۔ مران کے بر عکس کسان اس کا کم شکار ہوتے ہیں۔
علامات : جہم کے درمیان کے حصہ لینی چھاتی 'بظوں 'چرے اور سرکے بالوں کے ارد
مرد سرخ رنگ کے ایسے دھے نمودار ہوتے ہیں جن میں زردی بھی نمایاں ہوتی ہے۔
مردوں میں چرے اور کانوں کے پیچھے کے داغ برے نمایاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بالوں والی جگہوں کو بیند کرتی ہے۔ مریض کے چرے پر زردی چھائی ہوتی ہے۔ جلد دور ہے بھی چکتی ہوئی ہا کہ وقت ہے۔ ماموں کے منہ کھل کر جگہوں کو بیند کرتی ہے۔ ان پر چھکے آجاتے ہیں۔ جن میں وقت کے ساتھ دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن میں وقت کے ساتھ دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن میں ہیت کو Dandruff کا نام بھی دیا مرک کے مرخ رہے ہیں۔ اس کیفیت کو Dandruff کا نام بھی دیا ہو جاتے ہیں۔ سرکی یہ ختکی دیا ہو جاتی ہے۔ سرکی یہ ختکی دیا ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو Dandruff کا نام بھی دیا ہو ہاتی ہے۔ سرکی یہ ختکی دیا ہو جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو Dandruff کا نام بھی دیا ہو سرکی جاتے ہیں۔ اس کیفیت کو Dandruff کا نام بھی دیا حسر کی یہ ختکی دہاں ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کو کا میان ور آئے موں کی طرف تی ہے۔ پیکوں اور آئے موں کی طرف تی ہے۔ یہ ہون ادویہ سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ نہ عام حالات ہیں بھی پر انی اور زیاد ہوں۔ کہائی ہے۔ یہ سوزش ادویہ سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ نہ عام حالات ہیں بھی پر انی اور زیاد ہوں۔ کہائی ہی دیا تھی دیا تھوں نے میں نہیں آئی۔

تاف کے اردگرد 'بخلوں اور پیروں کی الکیوں کے در میان اس کی شکل بھیجوندی کی طرح کی ہوجاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہو تا ہے کہ داغ جدا جدا 'ان پر خشکی ' تھیکئے اور آس پاس میں جلد پر چکنائی کا ذور ' بڑی عمر کے لوگوں ' مردوں اور عور توں میں چھاتی اور پیٹ کے زخم انگریما کی طرح بن کر رہنے لگ جاتے ہیں۔ چھاتی پر بھاری بالکل اس طرح بھیل جاتی ہے انگریزی میں پھول کی پتی کو Petal کتے ہیں۔ اس لئے بھیے پھول کی پتیاں بھر کر بھیلتی ہے۔ انگریزی میں پھول کی پتی کو Petal کتے ہیں۔ اس لئے بیدیفیت ہے۔ انگریزی میں پھول کی بھیلتی ہے۔

اس بیاری کے 68 مریضوں کا ایک درسی ادارے میں معائنہ کیا گیا اور ان میں مختلف علامات کی تقسیم 'مردد ل اور عور توں میں اس طرح یائی گئی۔

| 3/ | عور تیں |                 |                               |
|----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 8  | x ——    |                 | چھاتی پر پھول کی پی کی مانند  |
| 1  | x ——    |                 | کیل اور مهاسول کی ظرح         |
| 4  | 2 —     |                 | چمیپ کی طرح کے                |
| 6  | 3       |                 | کان اور سر کی جلد             |
| 4  | 4       |                 | بازد 'کھنے 'بغل کے جو ڑوں میں |
| 14 | 14 —    |                 | چرے پر 'ماتھا' دا زھی' ناک'   |
|    |         |                 | آنکھوں کے ارد گرد             |
| 4  | 2 —     |                 | تمام جم رِ حَمِلِكَ ارْنِ     |
| 1  | 1 —     |                 | مغالطه میں علامات کے قربیب    |
| 42 | 26      | <del>-</del> 68 |                               |

#### طب نبوی

بغد کا باعث جلد میں چکتائی کی زیادتی ہے۔ محربد قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ اے خطنی کہتے ہیں۔ سرمیں خطنی کی تشخیص کے بعد خوب تیل لگایا جا تا ہے۔ زخموں کے ساتھ کے خشک دانے اور حجلکے تیل میں حل ہوجاتے ہیں۔ اکثر مریض تیل لگا کر برے خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے تیل لگا کرا پی خطنی دور کرلی۔ مگر ہو تا یہ ہے کہ تیل لگا نے ہے بیاری کی خاہری علامات دور ہوجاتی ہیں۔ دو ایک دن بعد بیاری پھرے ظاہر ہوتی ہے۔ مگر پہلے سے زیادہ کیونکہ تیل نے اسے پھلنے پھولنے کا موقعہ میا کردیا۔

ایک نوجوان کااس بیاری کے سلسلہ میں علاج کیا جا رہا تھا۔ اس کی والدہ کو باکید کی گئی کہ اس کے سرپر تیل نہ لگایا جائے۔ وہ سمی کی ستھی استعال نہ کرے۔ ایک روزوہ نوجوان راستے مل سمیا۔ سرپر اتنا تیل لگا تھا کہ لیکنے کے قریب تھا۔ بلکہ چرے پر بھی تیل لگا ہوا تھا

اگلی ملاقات پر اس کی والدہ نے بتایا کہ ہدایات برحق سمی۔ لیکن وہ

لائے کی گالول پر ختکی کے نشان دیکھنے کو تیار نمیں۔علاج ہو آبارہ گاگروہ چرب

پر تیل ضرور لگائیں گی اور ختک بالول سے وہ با ہرجا آباجھا نمیں لگتا۔۔۔۔

برطانیہ کے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ مریض زیادہ دیر آرام کرے۔ جذباتی ہجان

اور تظرات سے پچتا رہے۔ غذا اور جہم کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ مقامی طور پر
لگانے کے لئے Sulphur + Ichthammol کی کریم نگائی جائے۔ آگر اس ووران

داخوں میں سوزش ہوجائے تو اس کا جراشیم کش ادویہ سے علاج کیاجائے۔

مقامی طور پر کورٹی سون کی مرہمیں 'جن میں جراشیم کش ادویہ بھی شامل ہوں بمترین

ہیں جیسے کہ Nerisone کریم 'گریے یاد رہے کہ اس شم کے علاج اس یماری سے جان چھڑانے کا ذریعہ نمیں ہوتے۔ان سے تکلیف کی شارت برج ن عارضی کی آ سکتی ہے۔
پھڑانے کا ذریعہ نمیں ہوتے۔ان سے تکلیف کی شارت برج ن سے وقتی فا کدہ لیا جاسکتا ہے۔
(Calamine Lotion کا 50 لوشن بھی سفید ہے۔
مقای طور پڑتگانے کے لئے مندر جہ ذیل نسخہ بھی سفید ہیں۔
مقای طور پڑتگانے کے لئے مندر جہ ذیل نسخہ بھی سفید ہیں۔

15 Calamine Powder
کی کے کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کاروں کی کاروں

100 Water فيمدي

Glycerine قیمدی

ایسے لوشن لگانے سے پہلے اگر جلد پر 1:1000 طاقت کا پوٹاشیم پر میکنٹ لوشن لگا لیا جائے تو بعد میں ہونے والی سوزش سے بچاؤ بھی ہوجا تا ہے۔

سمر میں بغیر: یک مشکل مگر اہم مسئلہ ہے۔ جس پر اشتہار بازوں نے بڑی توجہ کی ہے۔ بازار میں پچاسوں نوش اور شیمپواس غرض سے مل رہے ہیں۔ جن کے اشتہارات دیدہ زیب اور دنوں میں خشکی کو بھگانے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔

انقاق ہے ایسے تمام لوش وقتی فاکدہ دیتے ہیں۔ پچھ نقصان وہ بھی ہوتے ہیں۔ گر۔
چند دنوں کے بعد تکلیف پھرے عود کر آتی ہے۔ بلکہ بانوں کا رنگ خراب ہوجا آ ہے۔
ہمارے ایک ڈاکٹردوست کے بال برے خوبصورت اور سنری ہتے۔ سر
میں ختکی اکثر رہتی تھی۔ وہ ایک مشہور شیمپولے آئے۔ پچھلے ہیں سالوں سے
میں ختکی اکثر رہتی تھی۔ وہ ایک مشہور شیمپولے آئے۔ پچھلے ہیں سالوں سے
استعال کر رہے ہیں۔ ختکی ٹابت قدی سے قائم ہے۔ البتہ اس کو لگانے ہے بال
جلد سفید ہوگئے ہیں اب ختکی کے شہوکے ساتھ ایک عرصہ سے سرر خضاب بھی
لگاتے ہیں۔

#### حارے ان دوست کا کمنا ہے کہ سریس سیری بینی بعد کے لئے بمترین نسخہ یہ مرہم

سبجاء

2 Salicylic Acid فيصدى 2 Sulphur Sublime نيصدى 100 Aqueous Cream

بالوں کی جروں اور سرکی جلدیں ہے کریم لگانے کے لئے کم از کم آدھ تھند کا وقت اور اسے سریں لگانے والے کمی رضاکار کی ضرورت رہتی ہے۔ چونکد ان کو بیشہ مرهم لگانے والا نہیں بلتا اس لئے وہ شیمپور گزارا کرتے ہیں جس نے ان کے بال سفید کردیئے۔

### طب نبوی

طب نہوی کے ذریعہ بیاریوں کے علاج میں ہادا سب سے اسبامشاہدہ اسی بیاری کا 
ہے بچھلے 15 سالوں پر ہم نے اس مح کم از کم 4500 مریض اس کے دیکھے ہیں۔ جن میں سے 
صرف 6 ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارا نبخہ کامیاب نہ ہوا اور ہمیں علاج تبدیل کر تا پڑا۔
مگریہ بات توجہ میں رہے کہ اس بیاری کا ابھی تک سبب معلوم نہیں اور اس کے جتنے بھی علاج کئے جارہ ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی بھی ڈاکٹر 50 فیصدی نتائج کا 
علاج کئے جارہ ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی بھی ڈاکٹر 50 فیصدی نتائج کا 
اطمینان بھی نہیں دلا سکا۔ جس بیاری کا نہ تو سبب معلوم ہے اور نہ ہی علاج آگر اس کے 
آدھے مریض بھی شفایاب ہوجائیں تو یہ بہت بردا مجزہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ نبخہ استعال کیا 
آدھے مریض بھی شفایاب ہوجائیں تو یہ بہت بردا مجزہ ہوتا ہے۔ ابتدا میں یہ نبخہ استعال کیا 
م

قىط شىرى ---> 20 گرام حب الرشاد ---> 20 گرام خاوكى ---> 10 گرام معترفارس -----> 10 لرام

ان کو پینے کے بعد 900 گرام سرکہ فروٹ میں 5 منٹ ابالئے کے بعد چھان لیا گیا۔
یہ لوشن روزانہ لگایا جاتا رہا۔ جسم کے بعد پر تو یہ نسخہ اکثر مفید رہا۔ مگر پچھ مریض ایسے تھے جن
میں نسخہ کی تبدیلی کی ضرورت پڑ مئی۔ اس کے علاوہ ان مریضوں کو حسب حال اگریزی
دواکس دی گئیں۔ لیکن ان سے نہ تو مریض مطمئن تھے اور نہ ہی جسیں ان پر بھین تھا۔ کئ
دوستوں سے مشورہ کیا گیا۔ احادیث نبویہ کا بار بار مطالعہ کیا گیا۔ طب کی کتابیں دیکھیں۔ اور
یہ نسخہ تر تیا بایا۔

برگ تا ---> 16 گرام کلونجی ---> 16 گرام حب الرشاد ---> 16 گرام خاء کی ---> 16 گرام تالم ---> 16 گرام

ان کو سرکہ فروث کی ہوتل میں بالائی نند کے مطابق ابال کراستعال کیا کیا۔

اس نسخہ میں آملہ ایک ئی چزہے۔ جس کا تذکرہ طب نبوی سے متعلقہ دواؤں کی فرست میں نہیں۔ آملہ کو اس نسخہ میں شامل کرنے کا مشورہ محترمہ پر دفیسر زاہدہ میرصاحبہ کا تھا۔ ان کو علم طب کی استاد اور خاتون ہونے کی مناسبت سے بالوں پر آملہ کے اثرات اور فوائد کا برا بقین تھا۔ گرہم ان نسخوں میں کمی بھی ایسی دواکو شامل رکھنے پر تیار نہ تھے جس کی سند بارگاہ نبوت سے میسرنہ ہو۔ انفاق سے ان ہی دنوں معترت مولانا عطاء اللہ حفیف کی ذاتی لا بریری سے محمد احمد ذہبی کی طب نبوی میسر بھی ۔ ذہبی نے "اجامی" نام کی کمی چیز کا تذکرہ لا بریری سے محمد احمد ذہبی کی طب نبوی میسر بھی ہے۔ آگر چہ نوگوں نے اسے آلو بخارا قرار کیا ہے۔ سیاق د سباق سے دہ آملہ سے لمتی جلتی ہے۔ آگر چہ نوگوں نے اسے آلو بخارا قرار دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ گرہارے خیال میں آملہ والی بات درست ہے۔ کیونکہ اس کے دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ گرہارے خیال میں آملہ والی بات درست ہے۔ کیونکہ اس کے

نوا کدوہی ہیں جو آملہ کے بارے میں مشہور ہیں۔

اس دوائی کو استعال کرتے آج 10 سال سے زائد کا عرصہ ہوچکا ہے۔ بھی بھی سوزش کے لئے کسی علیحدہ دوائی کے علاوہ نسخہ میں ترمیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اور اللہ تعالی کے فضل دکرم سے اس کی افادے کا بورے وثوق سے دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔

### بالون كأكرنا ALOPECIA

بال گرنے کے بعد سریس نمودار ہونے والے سمنج کی دو شکلیں ہیں۔ بلکہ بیہ شکلیں اسباب کے مطابق مرتب پاتی ہیں۔ ناکمل عمنج 'جس میں کہیں بال اور کہیں سمنج 'دو سری میں پورا سرمتاثر ہوکرصاف ہوجا تا ہے۔ مکمل عمنج سرتک محدود رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بال محرف کی کیفیت پورے جسم کوانی لپیٹ میں لے لے۔

بال جلد میں نصب ہوتے ہیں۔ اکثر او قات بال کرنے کے بعد وہ خانہ حس ہیں یا ل نصب تھا اپنی اصلی حالت میں اسکے بال کا منتظم رہتا ہے۔ ایسے حالات میں علاج اور دیگر کوششوں سے نے بال پیدا ہونے کا امکان موجود رہتا ہے۔ وہ سری صورت میں جب کوئی بال کر اتو اس کا مولد یعنی خانہ جسم نے زائی نہ رہنے دیا۔ وہ بھر کیا اور اب اس جگہ سے بال پیدا ہونے کا امکان ختم ہو گیا۔ اس کیفیت کو Cicatrical Alopoecia کتے ہیں۔ بال گرنے کی وجہ جب جلد میں سوزش والی کوئی بیاری ہو تو سوزش کے زخموں کو بھرنے کے بال گرنے کی وجہ جب جلد میں سوزش والی کوئی بیاری ہو تو سوزش کے زخموں کو بھرنے کے مرمت کے بعد آنے والی نئی جلد سے بال پیدا کرنے حمکن نہیں۔

پردفیسرطا ہرسعید ہارون نے بال کرنے کے اسباب کی ایک بڑی عمدہ فسرست تیار کی ہے۔وہ پیش ہے۔

#### :CICATRICIAL ALOPOECIA

- 1- چوٺ زخم
- 2- سوزشیں' جلد کی دق' دائرس کی بیاریاں' بھوڑے' بھنسیاں' جلد کی سوزش' کار بنکل'کوڑھ' آتشک' آبلوں والی بیاریاں' لاہوری بھوڑا۔
  - 3- مریس بھیموندی کی وجہ سے Kerion اور Favus
    - 4- كينسر
  - 5- جلد كى انحطاطى يماريال جوكه جسم كوبھى متاثر كرتي ہيں۔
    - 6- سرمين ايكس 'ريذيم يا الأمك شعامين لكناب

ان تمام وجوہات کے بعد ہونے والے مینے کے سلسلہ میں طب جدید کمی علاج کوب

کار تصور کرتی ہے۔ اور یہ مشورہ دیا جا تا ہے۔ کہ ایسے مربضوں پر کوشش نہ کی جائے۔

#### :NON CICATRICIAL ALOPOECIA

- 1- بال جمز
- 2- کیمپوندی سے پیدا ہونے والی سوزشیں
  - 3- معمولي چوث
  - 4- نوجوان الركيوں كے كرنے والے بال
    - 5- برحايا
- 6- غدودول کی گر بوسے پیدا ہونے والی تاریوں میں بال مرض کی علامت کے طور پر ' ' مرتے ہیں۔
  - 7- زیکی کے بعد کرنے والے بال۔
    - 8- بالون اور جلد كى بياريان
  - 9- جم كے دو سرے حصول پر كينسر

10- کینسر کے علاج میں کام آنے والی ادوبیہ ول کی بیار بول میں خون کو پتلا کرنے والی دوائیں از قتم Warfarin--Heparin اور Warfarin و فیروبہ

11- مردول میں جنسی غدودول کی سرگری سے پیدا ہونے والی کیفیت۔

12- جمم كو كمزور كردين والى يهاريان تپ دق انفلو ئنزا اور آتشك كادو مرا درجه

پروفیسرصادب کی فرست میں ہم ایک اہم سبب کا اضافہ ضروری سیجھتے ہیں۔ وہ میہ بے کہ جب کوئی عدے زیادہ فکر کرتا ہے یا پریشان رہتا ہے۔ یا ٹھیک سے نیند خمیں لیتا تواس میں دماغ پر بوجھ کی وجہ سے سرکا سارا خون دماغ کو چلا جاتا ہے۔ اس کے چرے کے عضلات کو بھی خون کی مناسب مقدار میسر نہیں آتی اور اس کے چرے پر ذردی چھاتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرکی جلد میں دوران خون کم ہوجا تا ہے اور بال اپنی کسی بیاری کے بغیر اس کے ساتھ ہی سرکی جلد میں دوران خون کم ہوجا تا ہے اور بال اپنی کسی بیاری کے بغیر مرف کھتے ہیں۔

بڑھاپے میں حمنے جسمانی افعال کا حصہ ہے۔ لیکن اکثر مربضوں میں ہار مونوں کے اثرات اور عمرے ساتھ خون کی تالیوں میں نتگی آجائے سے جلد کا اکثر حصہ اس بیئت اور شکل پر قائم نہیں رہتا جو اس کا خاصہ تھا۔ ایسے بالوں کی اکثر جڑیں خلتی تبدیلیوں کی وجہ سے مسدود ہوجاتی جی اور سمی بھی کوشش میں ان سے بال پیدا نہیں کئے جاسکتے۔

پاگل پن کی مختف ہاریوں میں کی پاگل سنج ہوتے ہیں۔ ان کے اور غیر سنج پاگلوں
کے چروں کے آثرات مختف ہوتے ہیں۔ اس باب میں واغی امراض کے ماہرین کا خیال ہے
کہ وہ لوگ جو بات چیت کے دوران اپنے چروں پر تیوری چڑھاتے ہیں اس کے نتیجہ میں
تاک سے اوپر ماتھ میں واقع اعصاب کی شاخیں Supratrochlear Nerve اور
تاک سے اوپر ماتھ میں واقع اعصاب کی شاخیں علام مشاخیاں موجاتے ہیں۔ جس کے
در عمل میں ماتھ اور اس کے اوپر کی خون کی نالیاں تک ہوجاتی ہیں۔ ماتھ کی خون کی نالیوں

ك تك موجان كى وجد سے سامنے كے بال كرنے لك جاتے ہيں۔

ان اعصاب کوبے کار کردینے کے لئے یمال پر جب Novocaine کا انجاشن لگایا محمیا تو سرکے سامنے والے جصے سے گرنے والے بال رک محصے۔ جس نے اس مفروضے کو درست ثابت کردیا۔

## مردانه تنج

#### MALE PATTEREN BALDNESS

مردانہ جنسی ہارمون سرکی جلد کے نیچے کی چہلی کی تمد کو گوارا نہیں کرتے۔ اگر ان
کی زیادہ مقدار پیدا ہونے لگ جائے تو یہ بال گرانے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس متم کا تیخ
خاندانی بھی ہوسکتا ہے۔ پچھ لڑکوں میں بلوغت کے ساتھ ہی بال گرنے شروع ہو سکتے ہیں۔
اور سانے کی طرف کا کوئی حصہ خالی ہوجا تا ہے یا سرکے درمیان پچھلی طرف والی جگہ سے
بال اڑتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر اس مصیبت کی ابتداء 25 سال کے بعد ہوتی ہے۔ عمرک
ساتھ ساتھ شنج کے رقبہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اکثرا طراف میں جھالر کے علاوہ سارا سر
بالوں سے خالی ہوجا تا ہے۔

یہ بیاری 40 سال کی عمر کے بعد کچھ خواتین میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جس کی ابتدا سرکے وسط اور سامنے سے ہوتی ہے۔ عورتیں عام طور پر پوری سخبی نہیں ہوتیں۔اس لئے سرمیں بالوں کے بغیر جزیرے اکثر مقامات پر نظر آتے ہیں۔

ا نگستان کی ہیلتھ سروسز کے قانون کے مطابق ایسے مخبوں کو سرکاری خرج پر مصنوی بالوں کی وگ لگائی جاسکتی ہے۔ کیونک اس کا اور کوئی علاج ممکن نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعض مریض کو Minoxidil کا لوش یا قاعدہ لگانے سے

#### فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے مریضوں کی تعداد زیادہ نسیں۔

### ALOPECIA AREATA

یہ ایک ایس باری ہے جس میں کسی خاص دجہ کے ظاہر ہوئے بغیر سریا جہم کے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بال کسی مختفرے علاقہ سے بھی گر سکتے ہیں یا پورے سرے مریضوں کے خاندانوں کا مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا کہ 20-6 فیصد مریضوں کے خاندان بلکہ قربی رشتہ دار بھی تنج میں جتلاتھ۔

ذہنی تظرات کو بھی اس کا باعث قرار دیا جا آہے۔

یہ بیاری ہر عمر میں شروع ہو سکتی ہے۔ پہلے واکٹروں کا خیال تھا کہ جیتالوں ہیں جلدی بیار ہوں کے علاج کے لئے آنے والے نئے مریضوں میں سے 2 فیصدی کے بال گرتے ہیں۔ لیکن اب کی صورت حال مختلف ہے۔ ہمارے اپنے مطب میں بالوں کے گرنے کی شکایت نے کر آنے والے مریضوں کی تعداد 10 فیصدی سے زیادہ ہے۔ اور جیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثرایک خاص در سگاہ کے طالب علم ہوتے ہیں۔

ہماری ذاتی رائے میں اس اذب کا شکار ہونے والوں کی اکثریت ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بجائے نیم حکیموں اور اشتہار بازوں کے پاس جاتی ہے۔ اخبارات میں سنجے پن کے علاج کے سلسلہ میں مختلف اداروں کی جانب سے گار نئی کے ساتھ علاج کے دعوے اکثر نظر آتے ہیں۔ اپنے اشتمار کو معتبرینانے کے لئے مختلف ممالک سے در آمدہ ادویہ اور ماہرین کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اکثر مریض اس اشتمار بازی کی زومیں آکر مستندا طباء کے پاس نہیں جاتے ادر ایرانی وقت اور اسرائی ضائع کرتے ہیں۔

مرض کی ابتدایس بال مرنے کی رفتاریس اضافہ ہوتا ہے۔ سرکی مائش اور رگڑائی

ے اور بال کرتے ہیں۔ اور اس طرح سر' داڑھی یا پکوں میں بالوں کے بغیر قطعے نمودار موتے ہیں۔ فالی جلد صاف ستھری اور چکدار نظر آتی ہے۔ خالی تطعوں کے کنارے سے بال اکھاڑ کر آگر ان کو محدب شیشہ سے دیکھا جائے تو ان کے سرے ڈنڈے کی طرح موثے ہوتے ہیں جب بال ٹوٹ کرگریں تو ان کی شاہت ہاک کی ہاند ہوتی ہے۔

آگر سرکے بال کھل طور پر گر جائیں تو اسے Alopecia Totalis کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پورٹ جسم سے بال بھی گر جائیں تو یہ Alopecia Universalis ہے۔ بال گرنے کے ساتھ ناختوں میں لمبائی کے رخ لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ ان میں گڑھے مجی پڑ سکتے ہیں اور وہ معمول سے زیاوہ موشلے ہوجاتے ہیں۔

اکشر مریضوں کو بال گرنے کے ساتھ آنکھوں میں موتیا بند بھی ہوسکتا ہے۔ جبکہ 4 فیصدی میں جعلبری کی ابتدا بھی دیکھی گئی ہے۔

مریضوں کی تقریباً آدھی تعداد سال بھر کے بعد ٹھیک ہوجاتی ہے۔ جبکہ ٹھیک ہونے میں سے بھی 50-40 فیصدی کوئی تکلیف 4-2 سالوں میں دوبارہ ہوجاتی ہے۔

### علاج

چونکہ باری کاسب معلوم نہیں۔ اس لئے علاج کا کوئی خاص فائدہ نہیں کورٹی سون
کے مرکبات کو ایک عرصہ تک کھانے کے لئے دینے سے فائدے کا امکان ہے۔ لیکن اس
دوائی کا زیادہ عرصہ تک جاری رکھنا کسی طور مناسب نہیں۔ خاص طور نو عمر لڑکوں کو اس کا
استعمال ناخو شکوار نتائج کا باعث ہوسکتا ہے۔ Minoxidil کے لوشن کی بڑی شہرت رہی ہے
لیکن اس جگہ وہ کسی عمدہ کارکردگی کا باعث نہیں ہوا۔

طب جدید میں Pilocarpine کے اثرات کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ بال اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نے ڈاکٹراسے بھول چکے ہیں۔ ڈاکٹر محموش نے اپنی علم الادویہ کی کتاب میں ایک نسخہ تجویز کہا ہے۔ Pilocarpine Nitrate Crains-2

Tr. Cantharadis Minims-30

Camphor Grains~5

Acid Salicylic Grains-5

Glycerine Drachms-2

Aqua Rose Ounces-4

اس نسخہ میں کافور کا اضافہ ہم نے کیا ہے۔ یہ جلد میں معمولی جلن اور سرخی پیدا کرکے دوران خون میں اضافہ کرتے ہوئے بالوں کی جڑوں کو بال پیدا کرنے کے لئے خام مال میا کردیتا ہے۔ جبکہ یا کیلو کار بین بالوں کی بیدائش میں تحریک کا باعث ہوتی ہے۔

--- جرمنی سے شد کی مکھی کے ڈنگ کا عملتن Forapin Liniment کے امام کے استعمال مریضوں کو یہ نسخہ دیا اور اکثر کوفائدہ ہوا۔

سر کی جلد میں Solucortef -- Decadron کے انجکشن پھیلا کر نگانا اکثر مفد رہتا ہے۔ اور مال اگ آتے ہیں۔

تركيب خواہ كوئى بھى استعال كريں اكثر او قات بال پيدا ہونے كے بعد دوبارہ كر

جاتے <u>یں</u>۔

## عورتول میں تنج

خیال کیا جاتا ہے کہ عورتیں عام طور پر سختی نمیں ہوتیں۔ کیونکہ ان کی سری جلد کے بیچ چربی کی تہہ Insulator کا کردار رکھتی ہے۔ لیکن نامعلوم وجوہات یا بعض او قات ان کے خون میں Androgens کی زیادتی یا ہارمونوں کے پیچیدہ الجمعاؤ کے باعث اکثر او قات نوجوان خواتین کو کمل طور پر سمنج میں جتلاد کھا گیا ہے۔

ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ مانع حمل مولیوں سے بھی یہ حادثہ ہوسکتا ہے۔ مگر ہم نے جتنی عور تمیں دیکھیں وہ سب غیرشادی شدہ تھیں۔ حدیث شریف میں ایک خاتون کا ذکر ماتا ہے۔ جن کے بال خسرہ کی وجہ سے گر گئے تھے اور بالکل مجنی تھیں اور وہ شادی شدہ نہ تھیں،۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے کمل طور پر سخبی خواتین کو خوش شکل اور قد آور دیکھا ہے ان کو دیکھنے سے کسی خلتی کی کا حساس نہ ہو تا تھا۔ اس لئے ان کے علاج کے سلسلہ میں تھی کے کمی ضرورت محسوس نہ کی۔

ان کے علاج طب نبوی کے مطابق کیا گیا۔ لیکن معاملے کی نزاکت کے پیش نظران کے سروں کی جلد میں Solu Cortef کے شیکے بھی لگائے گئے۔ چند ایک کی بھنو کیں بھی نہ تھیں۔ مگران کو زیادہ توجہ نہ دی گئی۔

### بالول کی پیوند کاری

#### HAIR GRAFTING

آج کل منج مرول پر بالول کی پوند کاری کو بردی شرت حاصل ہے۔ اکثر لوگوں کو منج مرکے در میانی حصہ میں ہو آ ہے اور اطراف کے بال باتی رہ جاتے ہیں۔ پلاسٹک مرجن تندرست بالول کو کھال سمیت کاٹ کر سنج والی مبکہ پر اتنی سائز کی جلد کاٹ کر قطعہ بناکرلگا دیتے ہیں۔ یہ عمل اصولی طور پر بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ چاول کے بودول کی پنیری کو نر مری سے نکال کر کھیت میں لگا دیا جا آ ہے۔

عملی طور پر کاغذیم سوراخ کرنے والے پنج Paper Punch کی مانند کے ایک اوزار سے سنج میں سوراخ کرکے جلد کا ایک 5-3 ملی میٹر کا گلزا کاٹ کر نکال ویا جا تاہے۔ پھر ای نمبر کے پنج سے بالوں والی جگہ ہے اتنا بھی حکوا نکال کراس کو فارخ البال حصد پر لگا دیا جا تا ہے۔ ایک اچھا سرجن عام طور پر ایک دنعہ میں 6۔۔5 ایسی «مینیریاں" لگا تا ہے۔ یا بیہ کہ اکثر مریضوں کی قوت برداشت بیمال تک ہی متحمل ہوسکتی ہے۔

یہ عمل تقریباً ایک ماہ کے وقفہ کے بعد دہرایا جاتا ہے اور اس طرح تھوڑا تھوڑا کرکے سرکے پیشتر جھے پر سے بالوں کی کاشت کردی جاتی ہے۔ اس عمل کی مشکلات سے ہیں۔

اد باربارانت اورا فراجات بهت زیاده بس۔

ځ\_ل-

- 2- متعدد مرتبہ کے آپریش کے بعد سوزش اکثر ہوجاتی ہے اور پکھ "پنیریاں" خراب ہوجاتی ہیں۔
- 3۔ سوزش کو روکنے اور ختم کرنے کے لئے جرافیم کش ادوبیہ کی بھرپور مقدار اندرونی مسائل اور پھیپیوندی کی افزائش کا باعث ہو عتی ہے۔
- 4- وہ اسباب جنہوں نے پہلے بال گرائے تھے بدستور موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے نئ
   کاشت بھی متاثر ہوجاتی ہے۔
- 5- اتنے میں ان تاک عمل جراحی کے بعد اکثراد قات 5-3 سال میں دوبارہ سمج اپنی لیپیٹ میں لے لیتا ہے۔

اگر اتن خواری بی کرتی ہے تو اس سے بهتر مصنوعی بالوں کی وگ ہے۔ جے نبی صلی الله علیہ و آلدوسلم نے ناپیند فرمایا ہے۔ کیونکہ ان کی رائے میں ہم اس کاعلاج بالادوبیہ کرسکتے

## طب بونانی اور تنج

طب جدید کی افسوسناک ناکای کے بعد لوگ اپنی اس مصیبت کے حل کے لئے دو سرے رائے حل اُل مجور ہوگئے ہیں۔ مردوں کے سرول پر ہونے والے سمج کے

بارے میں ایک واضح جواب میسرہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن شیں۔

اگر اس کا کوئی علاج نمیں ہے تو یہ ہروا کٹر کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ راستہ حلاش ۔۔۔

اطباء قدیم نے گرتے بالوں اور سرمیں ہونے والے عنج کے لئے بیرے شائدار علاج تجویز کئے ہیں۔ علم طب کے ایک جید استادابن میل تجویز کرتے ہیں۔

- 1- بورہ افریقی 2 تولہ نوشادر 1 تولہ کو پیس کر توے پر جلا لیں۔ اس راکھ کو سرکہ بیں
   حل کرکے سمنج پر لگائیں۔
  - 2- روغن کل میں ہم وزن سرکہ ملا کر با قاعد کی ہے سرمیں لگائیں۔
- 3- کسن میں ہم وزن نمک اور افنستین پیس کر طادیں۔اس مرکب میں سرکہ طاکر لئی سی بتالیں۔ سخنج پر لگائیں۔
  - 4- اورك كاياني تكال كراس ميس بم وزن سركه طاكر لكايا جائد
    - 5- کھیاں جلا کران کی را کھ کوشید میں ملا کر تمنج پر لگایا جائے۔
      - 6- ابل کو توے پر جلا کر سرکہ میں ملا کر نگائیں۔
  - جرى كا كمرجاد كراس كى داكھ كو سركہ بيں حل كرئے تينچ پر لگائيں۔
- 8- معنج کا قطعہ اگر بڑا نہ ہو تو اس کو کھرورے کپڑے سے رگڑ کر جکہ کو مرخ کرلیں۔ پھر اس مقام پر روغن گل اور سرکہ ہم وزن طاکر لگائیں۔
- 9۔ علامہ طبری مشورہ دیتے ہیں کہ بورہ ارمنی کو باریک کرکے سکنجین میں ملاکر نگایا جائے۔ جائے۔
- 10- مازدے خورو کو جلاکر اس کی خاک وسمہ کے ہتے چیں کردنے کی چکی ابال کر اس ک چربی میں حل کرکے رگایا جائے۔

(سارے خیال میں اس نسخہ کو دینے کی چک کی چربی کی بجائے سفید و مسلین یا لیکوئیڈ

پیرافین Liquid Paraffin میں حل کرنا بھی مفید ہوگا۔)

11- کانذ جلا کراس کی را کھ کو سرکہ میں حل کرکے لگایا جائے۔

12- اخردت کامغزنکال کراس کوروغن نیتون کے ساتھ پیس کرلگایا جائے۔

3- ایک چھٹانک مندی کے ساتھ ادھ چھٹانک پر سیا شاؤں پیس کراہے مولی کے پانی میں حل کرکے نگایا جائے۔

(اطباء قديم نے بال اگانے ميں برسياشاؤں كو بدى مفيد قرار ديا ہے۔)

14- سياه من واكفل الونك بهم وزن بيس كرياني مين محلول كرليب كياجائه

15- اجوائن ' تخم سویا 'سیاه مرچ میس کریانی میں حل کرکے لگائے جائیں۔

16- خبث الحديد كو دو كف سركه من الماكراتنا فكايا جائه كه سركه آده ره جائه به لكايا بعائه عالم

یہ ننخ عام حکماء ہے حاصل نہیں کئے گئے۔ یہ تمام نسخے بوعلی سینا۔ طبری۔ محرین ذکریا اور اکبر ارزانی جیے ثقہ استادوں کی بیاضوں ہے لئے گئے ہیں۔ ہم نے ان میں ہے کچھ استعال ہوتے دیکھے ہیں۔ اور ان کی افائیت کی تصدیق کرسکتے ہیں۔ البتہ پچھ مشتبہ بھی ہیں۔ ان نسخوں میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 17 میں ہے 15 ادویہ کے اجزا طب نبوی سے لئے گئے ہیں۔ بو علی سینا میں یہ عجیب قابلیت تھی کہ اس نے طب نبوی کا بری گمرائی سے مطالعہ کیا تھا اور اس کے اکثر علاج ان ہی اوویہ پر جنی تھے۔ ابن القیم اپنے ملاحظات میں سے اکثر کے دور ان بو علی سینا کے تجوات کا حوالہ دیا کرتے ہیں۔

ر آگریہ نسخ مفید ہیں تو ان کی افادیت بھی طب نبوی ہی ہے متعارفی تی ہے ان میں ہے ان میں سے اگر نیز کا افادیت بھی طب نبوی ہی ہے متعارفی تی ہے ان میں سے اکثر نسخوں میں افادی بات یہ ہے کہ بال انگانے کے ساتھ ساتھ یہ جلد کی اکثر بیاریوں کو خاص طور پر چمنسیوں 'بغدی کی سوزشوں خاص طور پر چمنسیوں 'بغدی کھل علاج ہیں۔
میں سے Favus-Kerion کا بھی کھل علاج ہیں۔

ان میں استعال کرنے کے سلسلہ میں افادیت میں اضافہ کرنے کے لئے یہ تسخ بدل بدل کراستعال کئے جائیں۔

# طب نبوی

طب یونانی میں عمینے کے علاج میں ہیہ بات سامنے آئی کہ بال اگانے۔ سری خطی اور پھیجھوندی کے علاج میں ہر جگہ سرکہ استعال کیا گیا۔ بہاریوں کے علاج کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جو بیش بہا تحا نف طب کو مرحمت فرمائے ان میں سرکہ بدی ابہت کا حامل ہے۔

پرانی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ توریت۔ زبور اور انجیل مقدس میں سرکہ متعدد مقامات پر ندکور ہے۔ لیکن وہ ہر جگہ بطور خوراک استعال ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی مفروضہ بچانی کے موقعہ پر ان کو اسفنج کو سرکہ میں بھگو کرچسایا گیا۔ لیکن اسے مشروبات کی فہرست سے اوویہ میں شامل کرنے کا کارنامہ حضور اکرم کا ایک عظیم کمبی احسان ہے۔

جلد کی خرایوں کی وجہ سے جب بال گر رہے ہوں یا سمر پھنسیاں نکل رہی ہوں تو مندی کو پیس کر سرکہ بیں حل کرکے سرپر لیپ کرنا ایک تکمل اور مفید علاج ہے۔ سرکار دو عالم نے مندی کو زخوں کا علاج ہتا کرائے گرامی احسانات بیں ایک اور اضافہ فرما دیا۔

بوعلی سینانے سرکے بالوں کے گرنے کے لئے جو دلچسپ تننے تجویز کئے ہیں۔ان میں سے چندِ ایک طب نبوی کے مستعار ہیں۔

- الموثى كوجلا كراس كى راكھ نقون كے تيل ميں حل كركے لگائى جائے۔
- 2- محمد بن ذکریا نمک پیس کراس کو مرکہ میں طاکر لگانے کی تجویز کرتے ہیں۔ نمک کو دوائی قرار دیناہمی سرور کا نکات کااحسان ہے۔

حضور اکرم نے کلونجی کو ہر مرض کا علاج قرار دیا ہے۔ اور تقریباً اس قتم کے

ارشادات کاسی اور سناک بارے میں میسر ہیں۔ ان تینوں کو کمی بھی جلدی بیاری میں پورے اعتاد کے ساتھ لگایا جاسک ہے۔ خاص طور پر ان بیار یوں میں جن میں جلد پر چھیک آگئے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت قرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے:

خير كالكم الاثمد - يجلوا البصر - وينبت الشعر- وينبت الشعر- (ابن ام وراين الم وراين العام والفران)

(تماری آگھ میں ڈالنے والی دواؤں میں سے سب سے اچھا اثر ہے۔ یہ بینائی کو روش کرتا ہے۔ اور بال اگا تا ہے۔)

مرمہ بلاشبہ بال اگانے کی ایک معتمراور قابل اعتاد دوائی ہے۔ نظر کی کمزوری کے لئے لوگ جب آنکھوں میں سرمہ ڈالتے ہیں تو بینائی میں بهتری کے ساتھ پلکیں بھی لمبی ہوجاتی ہیں-

جب نبی صلی الله علیه و آله وسلم کاکسی چزکے بارے میں واضح ارشاد موجود ہوتو پھر اس کا جواز حلاش کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ ہم کو بحث اور دلا کل میں پڑے بغیریہ سلیم کرلین چاہئے کہ سرمہ بال اگا تا ہے دیکھنے والی بات صرف آتی ہے کہ اسے کس مقدار میں اور کیسے استعال کیا جائے؟

ایک صاحب سرمہ کے پھر کو ہیں کرلیموں کے پانی میں کھمل کرتے تھے اور پھرائی کے تیل میں طاکر مربینوں کو لگواتے تھے۔ اس طربقہ سے سرمہ حل پذیر نہیں ہو یا تھا۔ بدشتمتی سے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے اثر کرنے کا طربقہ کیا ہے؟ ان صاحب کے پچھ مریفن ٹھیک بھی ہوئے لیکن عام نتائج زیادہ اجھے نہ تھے۔

ایے طبیب بھی دیکھے گئے جو آگھ میں ڈالنے کے لئے تیار شدہ سرمہ سرر دیسے ہی چھڑک دیتے تھے۔اس ترکیب سے سرمہ زیادہ دریہ تک جلد سے تعلق میں نہیں رہ سکتا۔

سرمہ کے بارے میں سب سے بری مشکل یہ ہے کہ بازار میں خالص سرمہ نہیں مالک لوگ سرمہ کے بارے میں سب ہو اشیاء فردخت کرتے اور ان کی افادیت پر اصرار کرتے ہیں وہ کیمیاوی طور پر اثیر نہیں ہوتا۔ نبی صلی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے واضح طور پر اثیر بی ارشاد فرایا ہے۔ جو کہ کیمیاوی طور پر دھات ORE کا زمین سے نکلنے والا ORE ہے۔ اور یہ خالص شکل میں بازار سے دستیاب نہیں ہوتا۔ بازار سے ایک صاحب بری خوبصورت والیاں لائے۔ ای وکان پر جاکر اس کا ڈبد دیکھا تو وہ مراکش سے آیا ہوا سکہ کی کچ دھات تھی اور لکھا تھا تھا میں کے دھات مقمد کی نہ تھی۔

کیمیاوی طور پر سرمہ Antimony Sulphide ہے۔ بازار میں سے تیمیکل کے طور پر سائنسی سلمان والی دکانوں سے مل سکتا ہے۔ ہم نے اسے حاصل کرکے مختلف تجربات کے بعد زیبون کے تیل میں 2% حل کیا اور استعمال شروع کردیا۔ بال مرنے کے متعدد

اسباب ہیں۔ جن اقسام میں جلد کی ہیئت تبدیل نہیں ہوتی اور اس پر زخموں کے نشان نہیں بے'ان تمام اقسام میں یہ نمایت مفید رہی۔

ز شوں کے نشان والی اقسام میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بدنما ابھار جاتے رہے۔ کیا وہاں پر بھی بال اگ سکتے ہیں؟ یہ ایک لمیا مشاہدہ اور مطالعہ ہوگا۔ جس کی اس مرحلہ پر اطلاع. وپی ممکن نہیں۔

Antimony Sulphide کا زیون کے تیل میں 2% مرکب یقین طور پر بال اگا سکا ہے۔

### بالول كاسفيد ہونا

#### GREYING OF HAIR

**CANITIES** 

بالوں کا عمر کے ساتھ سفید ہونا ایک معمول کی حقیقت ہے۔ یہ سفیدی عمر کا تقاضا ہونے کے ساتھ بھی بیاریوں کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ وقت سے پہلے سفید ہونا بھی ایک ایک ایسا سانحہ ہے جے کوئی بھی خوقی ہے قبول نہیں کرتا۔ بالوں کا سفید ہونا خواہ کسی عمر میں ہو' اکثر لوگ اے پند نہیں کرتے۔ اور خواہش یہ رہتی ہے کہ لوگ ان کو سفید دا ڑھی یا سر کی وجہ سے بوڑھانہ سمجھیں۔

میڈیکل کالج میں ہمارے ساتھ ایک دوست تھے جن کے بال کالج ہی ہیں سفید ہو گئے تھے۔ دوست ان کو اکثر خضاب لگانے کا مشورہ دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفید سرکی دجہ سے لوگ ان کو تجربہ کار ڈاکٹر سمجھیں ہے۔ اس لئے انہوں نے بال مجھی ساو نہیں کئے۔

یہ حقیقت ہے کہ بعض چروں پر سفید واڑھی بڑی بھلی لگتی ہے اور ان کی شخصیت میں وقار آجا آ ہے بالوں میں سفیدی کی ابتدا سرکے اطراف میں کنپٹی سے ہوتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا کر پورا سرسفید ہو جا آ ہے۔ خیال کیا جا آ ہے کہ سفیدی کے عمل میں بالوں سے رنگ تھل کر نکل جا آ ہے۔ ہمارے ایک دوست کے بالوں میں سفیدی بھنوؤں سے شروع ہوتی اور اس کے 25 سال بعد بھی سرمیں پوری سفیدی نہیں آئی۔ بھنوؤں سے شروع ہوتی اور اس کے 25 سال بعد بھی سرمیں پوری سفیدی نہیں آئی۔ بعنوؤں سے شروع ہوتی اور اس کے 15 سال بعد بھی سرمیں پوری سفیدی نہیں آئی۔

ہیں۔ سینورٹ کر بنیجر کا سراطراف سے سفید تھالوروہ امریکی فلموں کا ایک برا مقبول ہیرہ تھا۔
بالوں کا اپنا رنگ سفید ہے۔ جلد میں موجود Melanocytes جب جلد کو رنگئے
ہیں تو ساتھ ہی بالوں کو بھی رنگین بتا وسیتے ہیں۔ جلد کے رنگ اور بالوں کے رنگ ک
در میان گرا تعلق ہے۔ آج کل کی معلومات کے مطابق رنگ ایک وائے وار سفوف کی شکل
میں بالوں میں پھیلا ہوا ہو آئے جو پیچیدہ کے یاوی اعمال کے نتیج میں تیار ہو آہے۔ بالوں کا رنگ مختف ہو آہے۔

سکات لینڈ کے 11 فیصدی باشدوں کے بالوں کا رنگ سرخ ہو تا ہے برطانیہ میں یہ شرح 3.7 فیصدی اور جرمنی کے 0.3 فیصدی لوگوں کے بال سرخ ہوتے ہیں۔ بالوں میں پایا جانے والا رنگ جلد کے رنگ Melanin سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن سرخ بالول میں اس کی ہیت بدل کر Ery Thromelanin کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ترکیب میں فولاد بھی شال ہوتا ہے۔ سرخ بالوں کو دھوپ گلتے سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ ان کو تپ دت اور جو ڈوں کی بتاریاں دو سروں سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔

بھورے بالوں میں رنگ کا نام Eumelanin ہے زرد اور Blond بالوں میں Phaeomelanin اپتارنگ پیدا کرتی ہے۔

بالوں میں اگر کوئی بھی رنگ نہ ہو تو پھر Leucoderma-Albinism کے علاوہ بیصابے کی می صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ بالوں سے رنگ ایکسرے یا ایٹم کی شعاؤں ہے بھی اڑ جاتا ہے۔ الیمی اوویہ بھی موجود ہیں جو بالوں سے رنگ اڑا کران کو قبل ازوقت سفید کر سکتی ہیں۔

# بالول کی قبل ازوقت سفیدی

جس طرح بعض لوگوں کی جلدہے رنگ اڑ جاتا ہے اور ان کے اجسام پر پھلبھوی کے داغ پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح بالوں ہے رنگ اڑ کران کو سفید کر سکتا ہے۔

میان بیوی کے بال صحت مند اور ان میں کسی قتم کی کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ لیکن ان کے بڑے بیٹے کے بال 20 سال کی عمر میں سفید ہوتا شروع ہوئے اور 25 تک سراور داڑھی سفید ہو گئے اس کو بچپن میں جو ڈول کی بیماری ہوتی تھی جس کے لئے اسے عرصہ دراز تک اسپرین کھانی پڑی۔

اس کے چھوٹے بھائی کو کوئی بیاری نہ تھی۔ مگر سر کا بیشتر حصہ جوانی ہی میں سفید ہوگیا۔

اوگوں نے بالوں کی سفیدی کو رو کئے یا جمل از وقت سفیدی کو تاپیند کرتے ہوئے یہ جانے کی شدید کوششیں کی جیں کہ سفیدی کیوں اور کیے آتی ہے۔ سفید بالوں کا تغصیل مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ ان کی اندرونی صورت حال ٹھیک سے جانی جا چک ہے۔ لیکن یہ صورت حال ٹھیک سے جانی جا چک ہے۔ لیکن یہ صورت حال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ابھی معلوم نہیں۔ ابھی تک جن چیزوں کو مورد اندام ٹھرایا گیاان حال کیوں پیدا ہوتی ہوئی تبدیلیاں ایس جم کا اپنا دفاعی نظام بھی قصور وار پایا گیا ہے۔ اس کے اندر پچھ الجھی ہوئی تبدیلیاں ایس

آتی ہیں کہ بال سفید ہونے لگتے ہیں۔

غدہ ورقیہ کی بیماری Hypothyroldism کے دوران بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ خون کی کی۔ ول کی بعض بیماریوں میں بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا امرار ہے کہ ذہنی بوجھ مایوسیوں۔ مسلسل تھبراہٹ۔ ذہنی خدمات کے بعد بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔

ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ بال نزلے سے سفید ہو گئے۔ اس باب میں کوئی واضح ثبوت میسر نہیں۔ پر انے زکام میں جٹلا ہزاروں نوجوان وکھیے گئے ہیں۔ مکران کے بال سفید نہیں ہوئے۔ شاید ان میں سفید ہونے کی شرح دو سروں سے زائد ہو۔

ماہرین امراض جلد نے Poliosis نام کی ایک بیاری الیی قرار دی ہے جس میں بالوں میں پایا جانے والا رنگ بنیادی طور پر ہی غائب ہو تا ہے۔ یہ کیفیت پورے سرمیں بھی ہو سکتی ہے اور چند بالوں تک بھی محدود رہ سکتی ہے۔ اضافہ میں سمنج بھی ہو سکتا ہے۔

بال گرنے کے ساتھ بقایا بالوں میں سفیدی آجانے کا امکان بڑھ جا آ ہے۔ وہ لوگ جو وزن کم کرنے کے سلسلہ میں چکنا کیوں سے پر ہیز کرتے ہیں ان کے بالوں کا رنگ بلکا اور گئے ہی ہو مکت اور رنگ بھی ہیں جو بالوں کی صحت اور رنگ پھی ہو سکتا ہو۔ ایسا معلوم ہو آ کہ چکتا کیوں میں پچھ ایسی بھی ہیں جو بالوں کی صحت اور رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ غذا میں کمیات کی کی سے بال کھرورے۔ کشک اور پتلے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آنبہ کی کی بھی سفیدی کو قریب لاتی ہے۔ اس کے برعش آنبہ کی صنعت میں کام کرنے والے کارکنوں کے بال وقت کے ساتھ سنر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معدنیات اور کیمیاوی صنعتوں میں کام کرنے والے کارکنوں کے جسم اور بالوں پر مختلف رنگ آ کے ہیں۔

#### علاج

ایک عرصہ سے خیال کیا جاتا رہا ہے کہ حیاتین ب کے اجزاء میں Pantothenic Acid کی مسلسل کی بالوں کو جب از وقت سفید کردیتی ہے۔ ای خیال کو عملی صورت دیتے ہوئے قبل از وقت سفیدی کے مریضوں کو اس جو ہرکی کولیاں مدتوں کھلاتی جاتی رہیں۔ ہم نے اپنے اکثر مریضوں کو یہ دوائی مدتوں کھلائی ہے۔ ہیں سال کے طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد بھی کوئی بات یقین سے کہنے کے قائل نہیں۔ بعض لوگوں کو خور بہن تکدہ ہ ہوا۔ سفید بال 6-4 ماہ کے علاج سے رنگ بدل مجے۔ سو شرز لینڈ کی روش کمپنی کی Bepanthen کو لیاں اور لوش آیا کرتا تھاجو اکثر سفید رہتا تھا۔ اب وہ بند بوگ جی بری موسے کے عام سے پاکسانی کولیاں دستیاب ہیں۔ غالبا وہ بھی بری میں۔

دو گولیاں روزانہ کم از کم چھ ماہ تک کھانے کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ علاج کار آمد ہوا یا نہیں عام حالات میں کامیانی کے امکانات 30 فیصدی سے زیادہ نہیں۔

اب مغربی ماہرین بھی اس امر بر شغق ہیں کہ سفید بال خواہ عمر کے ساتھ آئیں یا قبل از وقت ان کا ایک ہی حل ہے کہ بال رنگ لئے جائیں۔ گراس کے ساتھ ساتھ غدودوں کے مطاقہ کی چیک کرلیا جائے کیونکہ بھی کبھاریہ صورت حال Suprarenal یا Suproid کینڈ زمیں خطرناک نیاریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
گلینڈ زمیں خطرناک نیاریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

## بال رنگنا HAIR COLOURING

برمای کو چھیانے کے لئے بالوں کو سیاہ کرنے کا شوق آگر چہ مردوں اور عور تول میں

کیساں چلا آیا ہے لیکن تاریخی طور پر عور تیں اس کی زیادہ شوقین رہی ہیں۔ کیونکہ وہ عمر کو فلام کرنے پر جمعی بھی آمادہ نہیں ہو تیں۔ قدیم مصر کی خوا تین اپنے بالوں کو مہندی ہے اور اس کے بعد جڑی ہوٹیوں کی آمیزش سے مختلف رنگوں میں رنگ لیا کرتی تھیں۔ اگرچہ چینی طبیب اور بادشاہ کیاٹ سٹک مہندی کو دوائی کے طور پر استعمال کرتا تھا لیکن چینی شافت کی تاریخ ہے ان کو بال ریکتے دیکھا نہیں گیا۔

منرنی ممالک کی خواتین کے بالوں کو قدرت اور ان کے وارثی اثرات نے جو بھی رتگ دیا ہے وہ اس پر مطمئن ' بحربور جوانی میں بھی وہ اپنے بالوں کے رتگ میں تبدیلی کی خواہاں رہتی ہیں۔ حسن اتفاق سے جسمانی رتگ سفید ہونے کے باعث ان کے بالوں کے رتگ ہوتے ہیں اس لئے وہ کسی اور رتگ کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں جبکہ پاکستانی عورتوں میں اکٹریت کے بال محرے رتگ کے ہوتے ہیں اور ان کو کسی ہلکے رتگ سے رتگنا آسان عمل نہیں۔

یوروپی ممالک میں بال ریکنے کا شوق خوا تین تک محدود ہے۔ مردول میں بال ریکنا متبول نہیں۔ بلکہ امراء کو اسپے سفید بال دکھانے بہتد ہیں۔ کما جا تا ہے کہ عورتوں میں سفید بالوں والے افراد زیادہ بہتدیدہ ہوتے ہیں۔ بھارت کی ایک وزیر اعظم اپنے بال ریکنی تو ضرور تھیں لیکن درمیان میں سفید بالوں کا ایک قطعہ ضرور رکھتی تھیں۔ بالوں کو تا کمل رنگا بھی ایک فیشن کی صورت بن گیا۔ عیسائی پادری ' یبودی رہے' پاری دستور' بدھوں کے لاما اور پروہٹ' بندد پنڈت اپنے بالوں کو رتگا پند نہیں کرتے۔ البتہ بدھ راہب اور ہندو پنڈت الی دوائیں کھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں جن سے بال سفید ہو جائیں۔ اس غرض کے ایک دوائیں کھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں جن سے بال سفید ہو جائیں۔ اس غرض کے لئے اب تک جتنی دوائیں استعال میں رہی ہیں ان میں محفوظ قسم کی کوئی نہیں مل سکی۔ سادھوؤں میں شکھیا اور پارا کے مرکبات زیاوہ مقبول ہیں۔ جن کے کیمیائی اثر ات ان کے سادھوؤں میں شکھیا اور پارا کے مرکبات زیاوہ مقبول ہیں۔ جن کے کیمیائی اثر ات ان کے سادھوؤں میں حکمیائی اثر ات ان کے سادھوؤں میں حکمیائی اثر ات ان کے سے بالے عربی جاتے ہیں۔

فیشن اور اس کے نقاضے روز بدلتے رہتے ہیں۔ اس لئے فیشن ایبل خوا تمن کی سے خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بالوں کا رنگ موسم۔ جشن اور لباس کے مطابق ہو۔ جب وہ اس غرض کے لئے اس تزئین کار Beautician کے پاس جاتی ہیں تو وہ پہلے رنگ کو کاٹ کر دو سرا رنگ چڑھا تا ہے۔ یہ الکل اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح کہ ایک رمگساز سزرو پے کا پہلا رنگ کاٹ کر اس پر سنمری چڑھا تا ہے۔ رنگ کا شنے کے لئے استعمال ہونے والی کیمیکاز بالوں کی صحت کے لئے مصر ہوتی ہیں۔ ان کا بار بار کا استعمال نا خواشگوار انتجام کا باعث ہو سکتا نہیں بلکہ ہوتا ہے۔

ا مرکی اوا کاراؤں نے اس مسلے کا بوا خوبصورت عل تلاش کر لیا ہے۔ وہ اسپنے اصلی بال برے بھوٹ میں ربوی جملیوں پر بنی اصلی بال برے بھوٹ رکھتی ہیں۔ اور ان کے گھریس اور سٹوڈیو میں ربوی جملیوں پر بنی ہوئی ہر شکل ' رنگ اور لمبائی کی وکیس تیار پڑی ہوتی ہیں۔ مس صاحبہ کے لئے ضرورت اور خواہش کے مطابق مصنوعی بالوں کی وگ تیار کرنے کے بعد ان کو شکل اور رنگ دے دیا جا آ

وگ آگر و جیلی ہوتو جمع عام میں از کر ذات کا سامان بھی کر سکتی ہے۔ اس کی اطراف نظر آئیں تو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے وگ جلد کے ہم رنگ رہوئی باریک ہو۔ جو جلد کے ساتھ بالکل چیک جائے اور آسانی ہے اتر نے میں نہ آئے۔ ان شرائط پر پوری اتر نے میں نہ آئے۔ ان شرائط پر پوری اتر نے دال وگ سرکے دوران خون کو روکے گی۔ پیننے والے کے سرپر ہروقت بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے اسے ذہنی دباؤ میں رکھے گی۔ دوران خون کو بار بار یا دیر تک دبائے رکھنا شدید مسائل کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور ان میں سے پچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے شروع ہونے کے بعد جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔

# بال رنگنے کے مسائل اور اسلوب

فیشن ایبل لوگوں کے لئے بال رنگنے کے متعدد مرکبات مختلف شکلوں اور رنگوں میں دستیاب ہیں لاہور کے بازاروں میں ملنے والے خضاب عام طور پر یہ ہیں۔ اور ابی ارکہ خضاب عام طور پر یہ ہیں۔ اور ابی ارکہ خضاب Polycolor-Bigen-Samsol-Kala-Kola-Paon-Tru Tone خضاب ان میں سے پچھے ہیں نے شکل میں ہیں اور رنگ کو گرا کرنے کے لئے مختلف کی میں اور رنگ کو گرا کرنے کے لئے مختلف کے میاہ ہوتے ہیں۔ اور پچھے بوڈر ہیں۔ جن کو پانی میں مگول کر استعمال کرلیا جاتا ہے مسئلے کو مزید آسان بنانے رنگ آمیز شیمیو آتے ہیں۔ ان کو مزین انگا کر ایمان بنا کے ربی جال بیندیدہ رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ عام جماگ بنا کر آدھ مگفنہ تک لگا رہنے ویا جاتا ہے۔ بال بیندیدہ رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ عام

Color Silk - Nice & Easy - Wella Dye - Bigen - Clariot - Medora

PolyColor Shampo Revion

تيميوبير بال-

یہ بہت منتے ہیں اور مقولت خواص تک محدود ہے۔ پچھ عرصہ پہلے یورپ ہے کریم کی قسم کی اودیہ ہم تیں۔ بنانے والوں کا وعویٰ تھا کہ اگر ان کو سرمیں روا زنہ نگاتے رہیں تو ہال کالے ہوجاتے ہیں۔ ان میں یہ مشہور رہے۔

Grey gone --- Icella---Restoria creams

یہ طریقہ آسان تھا۔ گراس کے متبول نہ ہوسکا کہ یہ بال کالے نہ کرتے تھے۔ البتہ وہ میلے سے ہوجاتے تھے۔ اور پورا سرسنری ۔ الگا تھا۔

PATCH TEST : کمی بھی خفاب کے استعال سے حساسیت یعنی Contact Dermatitis اور Allergic Dermatitis ہو سکتے ہیں۔ اس میں

خفاب کی کوالٹی کا تعلق نہیں ہو تا۔ بعض اجسام کو بعض کیمیکلز ناپند ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کیمیکلز ان کے اجسام کو لگتی ہیں شدید ردعمل ظاہر ہو تا ہے۔ جس کا حل بیہ ہے کہ استعال سے پہلے ٹیسٹ کرلیا جائے۔ خضاب کے مرکب کو گھول کراس کے 3-2 قطرے کمنی کے الٹی طرف بازو پر لگا دیا جائے۔ آدھ گھنٹ کے بعد اس جگہ کا معائنہ کیا جائے۔ آگر وہاں پر پی انچیل جائے یا خارش شروع ہوجائے یا سرخی پھیلی ہو تو اس کا مطلب سیہ ہے کہ یہ خضاب جلد او تبول نہیں۔ اس کی جگہ کوئی دو سرا استعال کیا جائے۔ یہ محفوظ اور یقینی ترکیب ہے۔ او تبول نہیں۔ اکثر او قات بچھ لوگوں کو ٹیسٹ کے باوجود معمولی الرحی ہو جاتی ہے۔ جس کے لئے الرجی کے باب بیں خدکور علاج کے جائیں۔

### طب بوناني مين سفيد بالون كاعلاج

اطباء قدیم نے اس موضوع کو فراموش نہیں کیا اور چند نسخے بزے قاتل قدر تجویز ئے ہیں۔ 50 گرام ىرگ نىل 50 گرام آمله خنگ 20 گرام يوست بيرون اخروت كللائه 20 گرام 10 گرام برگ حتا 5 كرام مازدسيز 1/2/1 كيثر ياني ان ادویہ کو یکفٹے دعوب میں رکھنے کے بعد خوب ابال کربالوں پر لگائیں۔

۔۔۔۔ قسط شیریں کو نبتوں کے تیل میں ابال کر سرپر روا ذنہ تیل کی مانند لگائی جائے۔ ۔۔۔۔ بلیلہ کابلی کو پیس کر روزانہ ایک وانہ کھایا جائے۔

# طب نبوی اور دسناب

فتح مکہ کے روز حضرت ابو بکر مریق کے والد گرامی ابی تحافہ بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت ابو بکڑ کو متوجہ کیا کہ ان کے والد شفقت کے محتاج ہیں۔ ان کا حلیہ ورست کرکے ان کے سفید بالول کو رنگا جائے۔ یہ وہ زانہ تھا جب عیسائی اور یمودی بال رکھنے کو برا جانے تھے۔ حضرت ابو جریرہ وایت فرماتے ہیں کہ

قال النبتى صَلّى الله عَلَيْتُمْ - ان البهود والنطري لا يصبغون فضع الغوهم - ( بخارى - مُمَمَ)

(یبودی اور عیسائی اپنے بالوں کو رنگ نہیں دیتے ۔۔۔۔۔۔ان کی مخالفت کرو) اس سلسلہ میں ابو سلمہ بن عبدالر حمن اپنے ایک عزیز عبدالرحمٰن میں الاسود کا واقعہ بتاتے ہیں۔

ان کے سراور داڑھی کے بال سغید تھے ایک روز ان سے ملئے گیا تو ان کی داڑھی اور سر سرخ ہو چکے تھے۔ ہم نے اس رنگ کی تعریف کی تو فرمایا کہ میری مال ماکشٹ (ام المومنین) نے اپنی لونڈی نعید کے باتھ پیغام میں جمعے قتم دی کہ میں اپنے بال فورا رنگ لوں اور یہ بھی مطلع کیا کہ حضرت ابو بکر مدین مجمع خضاب لگایا کرتے تھے۔ (موطا امام بالک)

لوگوں کو خضاب لگانے پر آمادہ کرنے کے لئے یہ دو واقعات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ حضرت انس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خدمت نبوی میں حاضرر ہے۔ وہ بیان فرماتے \* آخری وقت کک نی صلی الله علیه وسلم کے سرمبارک میں سفید بالوں کی تعداد 19 سے زیادہ نہ رہی حضرت جایر اور عبداللہ بن عمر بھی انس کی تائید فرماتے ہیں۔ محرود اس کے باوجود سندی کا خضاب لگاتے تھے۔

سئل ابوَهريره - هل خضب رسول الله صلى شعليه م الم عليه م الم عليه م الم عليه م الم عليه م الم الله عليه م الم ا

(کی نے حضرت ابو ہررة سے بوچما کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے کما۔ بال ا)

ایک خاتون بہذمہ ایک مرتبہ کمی کام ہے حضور کے گھر تکئیں اور وہ فرماتی ہیں میں نے ان کو گھرے نظتے دیکھا۔ وہ عشل کرکے نظلے تھے۔ اس لئے وہ اپنے سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے۔ آپ کے سرمبارک پر مندی کا رنگ نظر آرہا تھا۔ (تندی)

عبداللہ بن عبدالر جمان۔ عمرہ بن عاصم اور صحاد بن سلمہ نے حضرت انس کے پاس نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بال دیکھے۔ ان بالوں پر خضاب لگا ہوا تھا۔ اس طرح ام الموسنین حضرت سلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بال چاندی کی شیشی میں تھے۔ الموسنین حضرت سلم کے بال چاندی کی شیشی میں تھے۔ عثمان بن عبداللہ ابن موہبانے یہ بال دیکھے یہ بال خضاب کی ہوئے تھے۔ اور یہ واقعہ بخاری نے متعدہ رادیوں سے آئید در آئید کے ساتھ نقل کیا ہے۔ وہ مهندی کے خضاب کو پند فرماتے تھے۔ ان کا ایک گرامی ارشاد حضرت انس بن مالک یوں بیان کرتے خضاب کو پند فرماتے تھے۔ ان کا ایک گرامی ارشاد حضرت انس بن مالک یوں بیان کرتے

اخضئوا بالحناء فائه يزيد فى شبابكم وجالكم ونكاحكم. (ابنيم)

ا مندی کا خضاب لگایا کرد کیونکہ میہ تمہاری حسن کو نکھارتی جوانی کو بردھاتی اور ہاہ میں اضاور کرتی ہے)۔ مہندی کا رنگ سرخ ہو تا ہے اور بعض لوگوں کو شاید اس کی سرخی پیند نہ ہو۔اس باب میں حصزت ابوذرہ غفاری بارہ گاہ نبوت سے ایک دو سرا نسخہ لے کر آتے ہیں۔

ان احسن ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم ، و يكرة السواد . ( ترذي - الرفاقد السال - الرباع ، و

(اپنے بردھاپے کو تبدیل کرنے کی عمدہ ترکیب مندی اور اس کے ساتھ وسمہ ہے۔ لیکن انہوں نے ساور رنگ سے نفرت کا اظہار فرمایا)۔

مندی کے ساتھ کتم کی شمولیت رنگ کی سرخی کوسیابی کی جانب ماکل کردتی ہے۔ کتم کو اردو میں دسمہ کتے ہیں۔ یہ وہی ٹیل کے پتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال میں قدم جمائے اور اس کے مسلمان کاشتکاروں کا قتل عام کیا۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سغید بالوں کو و قتی طور پر رتھنے کی ترکیب ہتا کر بالواسط یہ اظہار بھی فرہا دیا کہ بال جب سفید ہو جا کیں تو ان کو پھرسے والیں اصلی رنگ پر لاتا ممکن نہیں۔ ورنہ وہ اس کو پیاری قرار وے کر علاج کی ترکیب بھی عطا فرہاتے جیسے کہ انہوں نے انتہائی خطرتاک بیار یوں میں عطا فرہائی۔ بالوں کو ریجھنے کے مندی کی تجویز کے ساتھ اضافہ فرہاتے ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مندی صرف بالوں کو ریجھی نہیں بلکہ اس سے معتدوا ضائی فوائد بھی حاصل ہو تھے۔ جیسے کہ مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جس کی عمرے اس حصے میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

احادیث ہے معلوم ہو آہہے کہ ان کے عمد میمون میں لوگ دا ژھیوں اور سروں کو ذرد بھی ریکتے تھے۔ جس کے لئے درس استعال کی جاتی تھی۔ اگرچہ وہ بھی ٹانک ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی ذاتی طور پر سفارش نہیں فرمائی۔

انہوں نے اپنی امت کو برہائی کے دوران احساس کمتری کا شکار ہونے ہے بچانے کے لئے مندی کامشورہ دیا اور پھر فرمایا کہ آگریہ رنگ پندنہ ہو تو اس میں وسمہ کااضافہ کرلیا جائے۔ ہارے علماء کرام عرصہ دراز ہے مہندی اور وسمہ ملا کر لگاتے آئے ہیں اور ان کی وا رصیاں اتن سیاہ نظر آتی رہی ہیں کہ مصنوعی کا شبہ رہ یا تھا۔ یہ بات ذرا تجربہ کرنے اور مشاہدہ کی ہے کہ مهندی کے ساتھ وسمہ کے پتوں کی کتنی مقدار ملائی جائے کہ رنگ سیاہ نہ ہو۔ میرے اندازہ کے مطابق آدھ یاؤ مندی میں ایک چھٹاتک وسمہ کافی ہے۔ لیکن مازار ہے ہیں ہوئی مندی نہ لی جائے کہ اس میں پہلے ہے رنگ ملے ہوتے ہیں۔ نیل کے پیچاور مندی کے بیتے نے کران کوخود پیس کررات بھریزا رہنے دیں اور ایکے روز لگائے جائیں۔ اس نن سے امید ہے کہ رنگ ڈارک براؤن Dark Brown آیگا۔ ہم نے کچھ عرصہ سے ایک تجربہ شروع کیا تھا۔ مهندی پیس کراسے سرکہ میں حل کیا گیا۔ بیہ مرکب چند تصنع برا رہا اور اس کے بعد لگایا گیا۔ جب یہ سربر لگا ہوا سوکھ گیا تو بال دحو لئے گئے۔ اس مرکب سے بھی بڑا خوبصورت Dark Brown رنگ آیا۔ بلکہ وہ لوگ جو اسے لگاتے ہیں وہ خودا ظہار نہ کریں تودیکھے والا بھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے خضاب لگایا ہے۔ مندی ایک موثر دوا ہے۔ اس میں برکت بھی شامل ہے۔ یہی حال سرکہ کا ہے۔ ان کو طاکر لگانے سے سرکی جلد کی بست سی بیلدیاں خاص طور پر بعد اور سیسیوندی سے پیدا ہونے والے مسائل بھی ختم ہو جائیں مے۔ جن کے سروں پر بال نسیں۔ عین ممکن ہے کہ کچھ افزائش بھی ہو جائے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کینسراور الرجی پیدا کرنے والے کیمیکلز کو سروں پر لگاناہے یا یہ مفید سستااور آسان نسخہ قبول ہے۔

مدیند منورہ کے لوگ بال رتگئے کے لئے مهندی۔ مندی + وسمہ اور درس استعال کرتے تھے۔ اس میں سے ہر ترکیب بالول کو رتگئے کے علاوہ سرکی جلد کی متعدد بہاریوں کا علاج بھی ہے بلکہ یہ امکان بھی موجود ہے کہ ان کے مسلسل استعال سے نئے بال بھی ماگ میں۔ مئیں۔

ان معلومات کے بعد فیملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے خضاب استعال کرنا جن

ے کینسر ہونے کا اندیشہ بیشہ رہے گا کے ساتھ ساتھ ان سے Contact Dermatitis اور انرقی کا اندیشہ ہروقت رہتا ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں جو مرہمت فرمایا ہے وہ 6000 سال سے زیر استعال ہے۔ اور استے طویل مشاہدات سے کسی اچھائی کے علاوہ اور کچھ دیکھنے ہیں نہیں آیا۔

## جسم پر بالوں کی کثرت HIRSUTISM

انسانی جم پر چھوٹے جھوٹے بال یا روئیں مردوں اور عورتوں میں کانی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جنسی غدودوں کے جو ہروں کی زیاوتی کی وجہ سے نرم و نازک روئیں مجھی مجھی کھی کھرورے اور سیاہ بالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

بالوں کا اس طرح سیاہ ہونا اور جسم کے حساس حصوں پر بالوں کا ظاہر ہونا خواتین کے لئے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ چرے پر موٹے موٹے سیاہ بال واڑھی لگتے ہیں۔ چھاتی ' بیٹ اور ٹاگوں پر سیاہ بالوں کی موجودگی عورتوں کے لئے سوہان روح بن جاتی ہے۔ مغربی ممالک کی خواتیں اپنی ٹا تکیس تنگی رکھتی ہیں۔ ان پر مردوں کی طرح کے بال ان کی رعنائی کو ملیا میٹ کردیتے ہیں۔

یہ اذبت Harmones کا کارنامہ کی جاتی ہے۔ ہم نے خواتین کو متعدد مراحل سے گزرنے کے بعد ان کے اثرات کو زائل کرنے والی ایک اور ہارمون کی گولیاں میہوں کھاتے دیکھا ہے اور ٹھیک ہوتے کسی کو نہ پایا ۔۔۔۔ جس خاتون کو با قاعد گی سے ماہواری آتی ہے۔ اس کے یمال ایک ادھ بچہ بھی ہوچکا ہے۔ اس کے جسم میں بھلا کس ہارمون کی کمی ہوگی مگر کون مانتا ہے؟

#### علاج

انگریز عورتیں اپنی ٹاگوں کو ہڑے اطمینان کے ساتھ سیفٹی ریزر سے صاف کرلیتی ہیں چرے کے بال اگر تعداد میں زیادہ نہ ہوں تو ان کو بکلی کی سوئی ہے اکھاڑ کر کسی فا کدے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ محربہ طریقہ بھی کوئی ایسا قابل اعتاد نہیں۔ در جنوں خواتین کے بارے میں ہمیں ذاتی علم ہے جو مینے میں دو مرتبہ بال فکلوا کران کے خانوں میں بجلی لگواتی ہیں اور مسلد جوں کاتوں کھڑا رہتا ہے۔

بال اکھاڑنے کے بعد Super Ficial Xray کی شعائیں نگانا ایک اچھی ترکیب ہے۔ جس میں اگرچہ خطرات بھی ہیں۔ لیکن ایک وو مرتبہ تک مضا کقہ نہیں۔ یہ ترکیب بھی کوئی الیک کامیاب ند دیکھی گئی۔

یونانی طب کے استادوں نے بکرے کے پتے کے پانی میں نوشادر حل کر کے بال اکھاڑنے کے بعد اس کولگانے کی تزکیب بتائی ہے۔

طب نبوی کی مشہور دوائی قسط شیریں میں بھی بال روکنے کی صفت پائی جاتی ہے۔بال اکھاڑنے کے بعد متاثرہ مقام پر قسط کا باریک سفوف مل دیا جائے۔ کئی مرتبہ ایسا کرنے کے بعد بال پھر نہیں اگتے۔

# بالول کی آرائش کے مسائل

آرائش گیسو (Setting): کچھ لوگ گھو تگریلے بالوں سمیت پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ کا بی جاہتا ہے کہ ان کے بالوں میں بھی خاص جتم کے خم اور کھو تگھر آجائیں۔ شعراءنے بیچیدہ بالوں کو خوبصور تی کامظر قرار دیا ہے۔علامہ اقبال فرماتے ہیں۔۔۔ فرمت تحکیش مدہ ایں دل بے قرار را کیک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را

حضرت علامہ تو بالوں کے گھو تکھروں کو عاشق کی جان نکالنے والا قرار دیتے ہیں بالوں
کو خم دینے کا عمل عارضی اور مستقل عنوانوں تلے انجام دیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک کے
طریقوں کے مطابق عارضی عمل کا اثر 2-4 ہفتوں تک رہتا ہے۔ جب کہ مستقل کی میںنوں
تک باتی رہ سکتا ہے۔ بالوں کو گیلا کرنے کے بعد خم ڈالنے والے Curiers کے ارد گر دیبیت
کران کو گرم ہوا سے سینک دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں بالوں کی Keratin خراب ہو جاتی
ہے۔ اور بال بحر بحرے ہو جاتے ہیں۔

کار کرایے کی اور کا کے جاتے ہیں جن میں بروزے کی آمیزش ہوتی ہے اور یہ بالوں کو خراب کرتے۔
مادے لگائے جاتے ہیں جن میں بیروزے کی آمیزش ہوتی ہے اور یہ بالوں کو خراب کرتے۔
ان کی چمک ا ژائے اور ان کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ کیمیات خیزش پیدا کر سکتی ہیں۔ ان سے جلد میں حساسیت ہو سکتی ہے۔ جو خوا تین اپنی زلفوں میں خم ڈالنے کا شوق بار بارکتی ہیں ان کے بالوں کے معائد سے معلوم ہو آہے کہ ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں اور ان کی گرنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کا سبب کیمیاوی اثرات کے علاوہ Curler ان کی گرنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا سبب کیمیاوی اثرات کے علاوہ ہر میں کے گرد لیننے کے لئے بالوں کو بار بار کا تھنچتا بھی ہے۔ بال اسے تازک ہوتے ہیں کہ دہ سرمیں بھرنے والی سکتھی اور برش سے بھی مجروح ہوتے ہیں۔ گریہ زخم جلد بھرجاتے ہیں۔
گھو تھر ڈالنے کا عمل آگرچہ سیدھا سادا ہے اور ایک دو سرے کو دیکھ کر اب ہر محلے میں ہوئی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں بوٹی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں بوٹی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں بوٹی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں بوٹی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں بوٹی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں بوٹی بار لر کھل گئے ہیں۔ ان میں سے اکٹر خواتیں کو اپنے سٹے سے کوئی واقعت نہیں

سو مردائے ہو ہی ارب ہر سے اس ہر جہ سیدھا سادا ہے اور ایک دو مرے اور کیے ارب ہر سے میں بوٹی پارلر کھل مجے ہیں۔ ان میں سے اکثر خواتین کو اپنے پیٹے سے کوئی وا تغیت نہیں ہوتی اور وہ صرف کام جانتی ہیں ان کے ہاتھوں نت نے حاد ہات ہوتے ہیں۔ سینکٹوں خواتی ن چند مرتبہ بال ہنوانے کے بعد اپنے سروں میں جھلے ہوئے اور گرتے ہوئے ہالوں کو لے کر امراض جلد کے شفا خانوں میں خوار ہوتی دیکھی جاتی ہیں۔

بالوں کو تھینج کرچوٹیاں بنانا ان کو لمبانس کر آ۔ بلکہ ایبا کرنے سے سرکی جلد اور بالوں کو نقصان ہو آ ہے۔ اسے طب میں Matting کتے ہیں اور طویل مشاہدات سے بیہ عمل غیرصحت مندیایا گیا۔

#### **Body Lice**

#### **PEDICULOSIS**

جوتتين

جوں کا تعلق جسمانی صفائی سے ہے۔ لیے بالوں میں جو کیں پڑتا کوئی فیر معمولی بات نہیں۔ لیکن جو جسم ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ پوری طرح دھلتا ہو اس میں جو کیں پڑتا افسوس کی بات ہے۔

جوں کا تعلق کے رون کے اس قبیلہ ہے ہے جو اپنی روزی خود نہیں کماتے۔ محنت مشقت ہے جی چرانے والے ان کیروں کی متعدد قسمیں ہیں۔ یہ اپنے لئے کوئی شکار حلاش مشقت ہے جی چرانے والے ان کیروں کی متعدد قسمیں ہیں۔ یہ اپنے لئے کوئی شکار حلاش کرتی ہے کہ لوہ چھر لوگوں کا خون پی کر قواط کی حاصل کرتی ہے نوعیت اور شکوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لوہ چھر لوگوں کا خون پی کر قواط کی حاصل کرتی ہے اور اپنے بچ شکار کے جسم میں واخل کرکے ان کے رزق کا بھی بندوبست فی ہے۔ پیپ میں یا خوالے کیڑے۔ متعدی خارش Scabies کے کیڑے اور جو کمیں ان کی آسان میں یا ہے جانے والے کیڑے۔ متعدی خارش Scabies کے کیڑے اور جو کمیں ان کی آسان مثالیں ہیں۔

انسانی جسم پر پلنے والی جوں کی متعدد قسمیں ہیں۔ ہرجگہ پر پائی جانے والی جوں اپنی مورت میں تفصیلات میں دو سری سے مخلف ہوتی ہے۔ سرمیں پائی جانے والی جوں Pediculus Humanus Capitis ہے۔ جبکہ بدن پر پائی جانے والی والی میں ایک تیسری قسم زیر ناف بالوں میں بائی جاتی ہوتی ہے۔ کا Pediculus H.Corporis ہے۔ حرو ممالک میں ایک تیسری قسم زیر ناف بالوں میں بائی جاتی ہے۔

98--1947ء میں جب تشمیر سے بھارتی ظلم و تشدد سے مسلمان ہجرت کرکے ایک اس کا قد میں ٹائی فس بخار

Typhus Fever کی شدید وہا نہیں گئے۔ اس بخار کو ختم کرنے کے لئے مهاجرین کے کپڑوں کو گرہ دے کران کے لباس میں DDT کا سنوف چھڑ کا کمیا۔ پنۃ چلا کہ بخار کو پھیلانے کا ذرایعہ جو کیس تھیں۔

بدقتمتی یہ ہے کہ مسلمان کملوانے کے باوجود ہمارے پکھ بھائی اپنے جسم اور لباس کی صفائی کی طرف مناسب توجہ نہیں دیتے۔ جس سے ان کے لباس اور جسم میں جو کیں پڑ جاتی ہیں۔

ٹائی فس بخار کی ایک وہا کو ختم کرنے کے لئے محکمہ صحت پنجاب کی ایک فیم بلوچتان صوبہ سرحد اور ڈیرہ عازی سے ملحق بہاڑی علاقوں ہی میں سروے کر رہی تھی۔ اس شیم کے ساتھ فنی مشاورت عالمی ادارہ صحت کے چوہدری عصمت اللہ کر رہے تھے۔ کوہ سلیمان کے دامن میں بسنے والے قبائل میں معلوم ہوا کہ پچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو عربحر نمانے یا اپنے لباس کو دھونے / تبدیل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کیوجہ اس پورے علاقہ میں پانی کی افسوسناک کی تھی۔ پانی نہ طفے سے سے اپنے نہ ہب سے دور ہوتے گئے اور جوؤل کی وجہ سے متعدد بھاریوں کا شکار ہوگئے۔

سرد علاقوں کے رہنے والے پانی سے بیشہ تھبراتے ہیں۔ کوہ سلیمان کے علاقہ کے لوگ پانی کی کمی اور غربت کی وجہ سے موسی تغیرات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن پورپ کے رہنے والول کے جسموں کو دیکھ کر تھن آتی ہے۔

لندن یونیورٹی کے مینٹ جان مہتال برائے امراض جلد اور اینڈل مٹریٹ کلینک میں علاج کے لئے آنے والے 80 فیصدی مریض زیر ناف خارش یا پھنسیوں کی شکایات لے کر آتے ہتھ۔ جلدی امراض کی ابتدائی تربیت کے دوران ہمارا فرض ان مریضوں کی

تشخيص كرنا تھا۔

حوائج ضروريد سے فراغت كے بعد طمارت كرنا مغربى ممالك ميں پنديد عادت

نسی۔ زیر ناف بال ساف کرنے کا ان کے یہاں رواج نسیں۔ اس لئے ان کے زیر ناف بالوں میں ہی سو کھ ہوئے فضلے کی گاظمیں اور جوؤں کے گروہ ہماری روز مرہ کی دریافت ہوتے تھے۔

بدیو ' فلاظت ' جودَب اور شدید خارش کے باوجود ان کے نام نماد ماہرین بال مونڈ نے ' کے خلاف تھے۔ اس لئے مریض کے بالول سے جو کیں حلاش کرنے کے بعد DDT کا خوشبو وار سنوف سیرے کرکے ان کو خارش سے نجات دلائی جاتی تھی۔

چرے کو تیکا کرر کھنے اور دو سروں کو صفائی کا راستہ بتانے والی اقوام یورپ اندر سے جتنی گندی ہیں عبرت کامقام ہے۔

جج کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی توجہ میں یہ بات آئی کہ پچھ لوگوں کے مرول میں جو ئیں پڑگئی ہیں۔ حضور نے تھم صادر فرمایا کہ ان کے بال فوری طور پر مونڈ دیئے جائیں۔ حالا فکہ اسلامی تعلیمات کی روسے حج کا احرام یاندھنے کے بعد حاجی نہ تو بال کٹا سکتا ہے اور نہ ہی جول مار سکتا ہے۔ معالمہ کی اہمیت کے پیش نظران دو ممنوعات کو ملتوی کردیا گیا۔

سریں جو کمیں پڑنے کے بعد خارش 'سریں چھوٹے چھوٹے وائے 'شریٰ اور جلد کا رنگ اڑجا آئے۔ وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ خارش اور جلن کی وجہ سے بار بار کھجلانے کے نتیجہ میں جلد میں آنے والی خراشوں میں سوزش کی وجہ سے انگزیما پھنسیاں نکل کتی ہیں۔ ایک صاحب کے سرمیں اکثر پھنسیاں نکلتی رہتی تھیں۔ ان کو امریکہ کے ایک سیشلسٹ نے سر کی جلد کے مساموں کی سوزش ایک سیشلسٹ نے سر کی جلد کے مساموں کی سوزش کا کا سیشلسٹ نے سر کی جلد کے مساموں کی سوزش میں شام کی اور ان کے بال بھی زیاوہ گرنے لگے۔ جب ان کی سرکی جلد کو محدب شیشہ سے دیکھا گیا تو اس میں سینکلوں جو کیں سرگرم

عمل نظر ہئیں۔

جوئیں ماری گئیں اور وہ متعد دواؤں سے زیج گئے۔ سراور جسم میں پڑنے والی جو ئیں اپنی بیئت کذائی اور خباشت میں مختلف ہوتی ہیں۔ بزی جوں سر میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔

اس کے منہ میں ایک کیمیاوی عضر ہوتا ہے۔ جب یہ جلد میں سوراخ ڈال کرخون پینے لگتی ہوتاس دفت اپنے اس کیمیاوی عضر کا انجاشن لگا دیتی ہے۔ جس سے خون پتلا ہوجا آہے۔

وہ جمنے نہیں پاآ۔ اور اس طرح اپنی خواہش کے مطابق خون پی سکتی ہے۔ خون کو جمنے سے روکنے والے اس فتم کے جو ہر جو تک کمٹل 'مجھراور متعدی خارش کے کیڑوں کے منہ میں روکنے والے اس فتم کے جو ہر جو تک کمٹل 'مجھراور متعدی خارش کے کیڑوں کے منہ میں ہوتے ہیں۔

ان جوؤں کے بیچ جلد سے چیکے ہوئے ملتے ہیں۔ جبکہ ان کے انڈے بالوں کے ساتھ آشیانہ بناکر معلق ہوتے ہیں۔ جبکہ ان کے انڈے بالوں کے ساتھ آشیانہ بناکر معلق ہوتے ہیں۔ جسمانی اذبت والی جوں اکثر بالوں میں رہتی ہے۔ ورنہ وہ لباس کی سلائیوں میں جاگزین رہتی ہے۔ خون پینے کے بعد پھراپنے متنظر پر آجاتی ہے۔

ذیرِ ناف مقامات پر بسنے والی جوں بالوں میں بھی رہتی ہے اور زیرِ جاموں میں بھی گھر بنالتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لئے جو ان بالوں کو صاف نہیں کرتے۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے زیر ناف بالوں کو ہر ممینہ میں ایک مرتبہ صاف کرنا ضروری قرار دیا ہے۔

## جوئيس مارنے كا طريقه:

پرانے زمانہ کی خواتین باریک تھکھی کی مدد سے ایک ود سرے کی جوئیں تکالتی تھیں۔ یہ ایک المبااور ہمسایوں کی مختاجی والا پروگرام تھا۔ پھرخواتین نے پارہ لے کر کڑدے تیل میں حل کرکے سرمیں لگانا شروع کیا اور ان کا مسئلہ حل ہوتا رہا۔

- سپرے کرنے والی کرم کش اور یہ کے بعد جدید کیمیات کو متبولیت حاصل ہوگئی ہے۔

  100 DDT فیصدی کا سفوف لے کر اس کے 5گر ام کو 90گر ام سٹک جراحت یا

  چاک کے سفوف میں ملا کر5گر ام Oris Root پاؤڈر ملا کرمریش کے تمام جم اور
  لباس پر سپرے کی جاتی ہے۔ اس میں Oris Root (یخ ارسہ) خوشبو کے لئے شامل
  کی جاتی ہے۔ جوؤں کی بعض فشمیں DDT سے مرنے میں نہیں آئیں۔ DDT ایک
  تالیندیدہ زہر ہے۔ اے انسانی جیم پر جار بار بار استعمال کرنا مناسب عمل نہیں۔
- 2- برطانوی ماہرین نے جب سے کھکین ایجاد کی ہے وہ جسم انسانی پر بھی اس کے چوڑکاؤ پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اس کی 1 فیصدی کریم سرکی جلد جس اچھی طرح لگائی جاتی ہے۔ اور سرکو پھر 24 گھنٹوں تک دھویا نہیں جاتا۔ ورنہ 2 فیصدی کریم سرکو گلائی جاتی ہے۔ پانچ منٹ بعد سرکوا چھی طرح دھو کربار یک کتنی سر میں پھیری جاتی ہے۔ تاکہ انڈ نے وغیرہ بھی نکل جائی۔ اس دوائی سے بنا ہوا شیمید بھی آتا ہے۔ جس میں BHCI ہوتی ہے۔ اس سے سردھوتا اور تھو ڈی دیر سرپر بھی آتا ہے۔ جس میں اور عامل کا ماہد کی اتے ہیں۔ گئے رہنا ہو کی رہا ہو تی ہے۔ اس دوائی کا صابن اور عالم اسکوں میں ہو تیں اور کھٹل پر سے بہتال میں ایک مرتبہ تمام وار ڈوں کے بستوں میں ہو تیں اور کھٹل پر سے۔ ان حشرات پر لیبارٹری میں مختلف قسم کی دوائیں آزمائی گئیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کسی ایک مرتبہ تمام وار ڈوں کے بستوں میں ہو تمیں اور کھٹل پر سے۔ ان حشرات پر لیبارٹری میں مختلف قسم کی دوائیں آزمائی گئیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کسی ایک دوائی سے مرنے سے نہیں۔ ان کو مار نے کے لئے DDT کے ماچھ BHC کا مرکب
  - 5- امریکی ماہرین کرم کش دوائی 0.5 Malathion فیصدی لوشن زیادہ پیند کرتے میں۔ بید دوائی انتہاکی بدبودار اور مصر صحت ہے۔
- 4- حال بی مس معلوم ہوا ہے کہ Pyrethroid سے بننے والے مرکبات محفوظ ہیں اور دہ کیڑول کو ہلاک کردیتے ہیں۔ اس سلسلے میں Pyrethrum کے متعدد مرکبات

برے مفید پائے گئے۔ خاص طور و کیکم سمینی کی Coopex قابل اعلاد اور محفوظ دوائی ہے۔ لیکن قیت غیر مناسب ہے۔

جوئیں مارنے والی بیہ تمام دوائمیں ہفتہ بھر تک روزاند لگائی جائیں اور مریض کے کپڑوں پر بھی چھڑی جائیں یا ان کوابالنے کے بعد پہنا جائے۔

# طب نبوی

متعدی خارش کے علاج میں اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ جس میں حب الرشاد۔ مرکی اور لوہان کو گھروں میں دھونی دینے کے لئے استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی ممئی تھی۔ان میں سے ہردوائی جوؤں کو بھی مار سکتی ہے۔

> مرکی 15گرام لویان 15گرام حبالرشاد 20گرام

کو 500 گرام سرکہ میں 5 منٹ ہلی آنچ پر ابالا گیا۔ پھر چھان کرجو لوشن بنا اسے سر میں لگا یا گیا اور یہ لوش رات بھرلگا رہا۔ تمام جو ئیں مرکئیں۔ ان میں کوئی سی دوائی بھی زہر ملی نہیں اور مرکمی چو تکہ دافع نعفن Antiseptic ہے اس لئے اگر ان کی دجہ سے سرمیں کوئی جرافیم بھی ہوئے تو دہ بھی ہلاک ہوجائیں ہے۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جعہ والے دن نمانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد خوشبولگا کرمسجد میں آنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

عمد رسالت میں خوشبو کے لئے لوبان عود الهندی (اگر) اور ذریرہ (باچھ) بطور خوشبو استعال ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر دوائی خوشبودار ہونے کے علاوہ کرم کش اور دافع عفونت ہے۔ ان میں سے جس دوائی کو بھی جسم یا لباس پر لگایا جائے وہ جو کیس مار دے گی۔ ہم نے ذریرہ (باچھ) کو آزمایا۔ اس کو پانی میں ابال کر اگر اس کے جوشاندے کو سر میں مل کر تھوڑی دیر رہنے دیا جائے تو جو کیں مرجاتی ہیں۔ اس کی جڑوں سے سرکہ میں 20% محلول ابال کربنایا گیا۔ وہ پانی والے جوشاندہ سے بھی زیاوہ مغید پایا گیا۔

عالمی اوارہ صحت کے چوہدری عصمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کوہ سلیمان کے مضافات سے دباء ختم کرنے کے سلیمان کے مضافات سے دباء ختم کرنے کے سلسلہ ہیں جب اوگوں کے جسموں کو جوؤں سے پاک کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ کیڑوں کی سلائی ہیں چھپی ہوئی جوں کو مار نے کی آسان ترکیب اس پر کسی بھی خوشبو کا چھڑکاؤ ہے۔ جو کیں خوشبو سے مرجاتی ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے ہمیں اس مقصد کے لئے حفاظت کے علاوہ علاج کے اس مقصد کے لئے حفاظت کے علاوہ علاج کے کئے آسان' موثر اور خوشبودار اور میسر ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بدیودار' معفر صحت اور متنی اوریہ کا استعال عقلندی سے بعید ہے۔

## پیروں کی چنڈیاں

#### **CORNS & CALLOSITIES**

پیروں پر گوشت ہخت ہو کرچنٹریاں بن جانا ایک پیاری ہے۔ زندگی کے ہر شعبے سے
تعلق رکھنے والوں کے پیروں اور خاص طور پر اگوشے کے گردو نواح میں سخت ابھاروں کا ہوتا

ایک روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ ان میں اکثر کو یہ تکلیف ایسے جوتے پہننے ہے ہوتی ہے ہو کسی
خاص جگہ پر دباتے ہوں۔ اس کے بر عکس اگر جو آ ڈھیلا ہو تب بھی جس جگہ پر رگڑ کھا آ اب
وہاں پر ٹھیک بن جانی ہے۔ پہلے زمانے کے جوتے نرم ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ چڑا پکھ
پھیلی تھا اور پیروں کے پینے ہے نرم ہو کر جو آ پیننے کے بعد پیر کے مطابق شکل افتیار کرلیتا
تھا۔ اب صورت حال اس لئے بدل گئی ہے کہ ان کی ساخت ریکسین سے ہوتی ہے۔ جو سخت
جان اور الاسک نہیں ہوتی۔ اگر یہ تگ ہے تو یہ تگ بی رہے گا۔ جوتوں کو تیار کرنے میں
ملائی ہوتی تھی۔ اب وہ گوند سے جو ڑے جاتے ہیں۔ تگ جوتے کو کھولنے کے لئے اس میں
کلبوت واخل نہیں کیا جا سکتا۔ خوا تین کے تمام خوش رتگ جوتے اب ریکسین سے بنچ اور
گوند سے جو ڑے جاتے ہیں اس آسان ترکیب سے بنانے اور ارزاں سامان لگانے کے باوجود
قیت میں۔ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

ایک خانون کو ہرجو ہا گئا ہے۔ ان کے یساں سنرمارکوس کی طرح جونوں کا اچھا خاصا ذخیرہ ہو گیا ہے۔ جب پہلے جوتے سے زخم بن کرچلنا ممکن نہیں رہتا تو پھرایک اور نیا آجا تا ہے۔جو ٹا پیننے سے پہلے تکنے والے تمام مقامات پر پلاسک لگا کر پیٹی بندی کی جاتی ہے۔ پچھ جگہوں پر روئی رکھی جاتی ہے اور پھروہ نیب پا ہو آئے۔ کام سے واپس آتی ہیں تو لنگڑاتی ہوئی۔ کیونکہ تین چار مقامات پر آبلے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہفتہ بھران آبلوں کاعلاج اور چپل پہنے جاتے ہیں۔ وہ اپنے زخموں سے غفلت نہیں کر تیں۔ مگر اس کے باوجود پیر کے گول۔ انگوٹھے کی جڑاور چھوٹی انگل کے اوپر 3۔۔۔۔ 1 سنٹی میٹر کے ابھار بن چکے ہیں۔

پرانے زمانے کے لوگ موچی سے نیا جو آا پنے پیر کا ناپ دے کر بنواتے تھے اس جوتے کا تلا پتلا اور دوروزات، کڑوے تیل میں بھگویا جا آتھا۔ اس کے باوجودان کے پیروں پر انواع واقسام کی چنڈیاں بیشہ رہتی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تلا نرم اور الاسنک ہونے کی وجہ سے جب سخت زمین پر بوجھ کے ساتھ لگتا تھا تو ویاؤ اور رگڑ والے مقامات پر تھیک بن جاتی تھی۔ دیمات کے لوگ لیے سفر کے لئے جوتے آ تار لیتے تھے۔ اگر ان کے پیر کھروری زمین اور گرم فرش کی وجہ سے سخت ہو جا کیں تو بات سجھ میں آتی ہے۔ لیکن شہول میں رہنے والے نرم مزاج۔ آرام طلب لوگوں میں چنڈیوں کی پیدائش جوتوں کے دباؤ کی وجہ سے ہوتوں کے دباؤ

پیروں میں تکلیف وہ چنٹریاں۔ الجے۔ انگلیوں کے ورمیان کھال کا اڑتا اور انگلیوں کے درمیان معال کا اڑتا اور انگلیوں کے درمیان سے استے بردھ کئے ہیں کہ انگلتان میں ان کے بارے میں تعلیم دینے کے خصوصی اوارے اور سرکاری سطح پر کالج بن گئے ہیں۔ اے Chiropody کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں MBBS کی طرح ڈگری ملتی ہے اور پوسٹ کر یجویٹ سطح پر مامٹر آف سرجری ہے۔ اس میں 5گری ہوتی ہے۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں غلط جوتوں سے پیدا ہونے والے مسائل کے سلم میں خصوصی شکل کے جوتے تیار ہوتے ہیں۔ جن میں انگلتان کا اوارہ کے سلم میں خصوصی شکل کے جوتے تیار ہوتے ہیں۔ جن میں انگلتان کا اوارہ کے مطابق جوتوں سے پیدا ہونے

والے مسائل کے حل کے لئے ان کے بنے ہوئے پیڈ۔ پتاوے۔ فوم کی محدیاں وغیرہ آتی ہیں سر جن کو Foot Aids کانام دیا گیا ہے۔

ڈھیلا اور کھلا جو آپر کو زیادہ خراب کرتا ہے۔ جو خواتین ڈھیلے چپل یا اس نوع کی
کوئی جوتی پہن کرچلتی ہیں ان کا پاؤں ایک جگہ محدود نہیں رہتا۔ چلنے کے دوران وہ تھوڑی
بہت جگہ بداتا ہے۔ جس سے مسلسل رگڑ پیر کی جلد کو سخت بنا دیتی ہے جو آ بیشہ ایہا ہوتا
چاہئے کہ اس میں پیرانی جگہ پر قائم رہے۔ جسے کہ سلیم شاہی جو آ۔ کورٹ شو۔ چپی یا
موکسن۔ سینڈل۔ دغیرہ ایسے جوتے با قاعدگی سے پہننے دالوں کے بیروں میں چندیاں بہت کم
بنتی ہیں۔

ہمارے ملک میں جلد کے ڈاکٹر صاحبان نے لوگوں کو ان تکالیف سے بچانے کے بارے میں بھی ذخت نہیں کی۔ البتہ انار کلی لاہور میں جوتوں کے ایک تاجر شخ عبد الممالک مرحوم نے "جوتوں کی دنیا" نامی ایک بردی مفید اور معلوماتی کتاب لکھی تھی۔ جس میں اکثر مسائل کے آسان حل اور جوتے کے انتخاب کے بارے میں کار آمد مشورے بھی تھی۔ باٹا شو کمپنی نے اپنی مال روڈ والی دوکان کی بالائی منزل پر پیروں کے مسائل کے علاج اور مشورہ کے لئے ایک نماے مفید اور ستا مرکز بنایا تھا۔ جمال پر پیروں کی بیاریوں کے جٹلاؤں کا مناسب علاج کیاجا تھا۔ اب انہوں نے اسے بیکار سجھ کریند کرویا ہے۔

پیروں کے علاوہ ہاتھوں کا کام کرنے والے لوہاروں۔ مستریوں وغیرہ کے ہاتھوں پر بھی اپنے کام کے دوران اوزاروں کی رگڑ سے چنڈیاں بن جاتی ہیں۔ کپڑے دھو کر نچو ڈنے سے بھی ہاتھوں پر چنڈیاں بن جاتی ہیں۔ ایک امریکی ماہر Ronches نے ان مسائل پر ایک دلچسپ کتاب کتاب Occupational Marks پی امریکی مثابرات کی بنا پر تر تنیب دی ہے۔ جس میں اس نے ہر چشے کے دستگاروں کے ہاتھوں پیروں کا معائد کرنے کے بعد الجھی تعداد یہ مثال کے طور پر دی ہیں۔

ناخن چہانے یا انگلیاں منہ میں دہاہے رکھنے والے دہمی حضرات کی انگلیوں پر اس متم کے ابھار بن جاتے ہیں۔

ایک صاحب کو عادت تھی کہ وہ سیکریٹ پینے کے بعد اے انگوشے اور شمادت کی انظام کے درمیان دباکر بجھا دیتے تھے۔ان کی ان دونوں انگلیوں پر چنٹریاں بن سکئیں۔

# علاج

چنڈی اگر بڑی ہو جائے تو پرانے لوگ نائی کے پاس جاکراہے نکلوا دیتے تھے۔ بد قتمتی سے اصول علاج آج بھی اس ترکیب سے آگے نہیں جا سکا۔ فرق صرف اتناہے کہ سرجن جلد کو من کرکے مصفا اوزاروں کے ساتھ اسے پوری طرح کھرچ کر نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ جراحی اس وقت مفید ہوگی جب جوتے میں اصلاح ہوجائے۔

ایک صاحب بیثاورے بڑی مضبوط اور خوبصورت بیثاوری چپل لائے۔ چھ ماہ تک اسے روزانہ بہنا۔ چونکہ چلنے میں وہ پیرے مطابق خم نہ کھاتی تھی۔ اس لئے ناخنوں پر مسلسل وباؤسے وہ ٹیٹرھے ہو کر گوشت کے اندر تھس گئے۔ اگوٹھوں کے دونوں جانب اور تکوے پر بڑی بڑی چنڈیاں بن تکئیں۔

چنڈیوں پرلگانے کے لئے Corn Plaster--Corn Caps م کی آسان چیزیں آتی ہیں۔ اکٹرلوگوں کو ان سے فائدہ ہو جا آ ہے۔

پیروں پر مسلسل دبلائی وجہ سے گوشت سے بنچے کی ہڈیوں ہیں بھی ابھار آجاتے ہیں۔ اس لئے بعض او قات مرف چنڈی کو نکالنے سے بات ختم نہیں ہوتی بلکہ بنچے کی ہڈی کو کھرچنا بھی ضروری ہو جا تا ہے۔جو کہ اچھا خاصا آپریشن ہے اور کسی اہر ہاتھ سے ہی انجام پانا چاہئے۔

چنڈیوں اور ان تمام مقامات پر جمال جلد سخت ہو مگی ہو کے علاج بیں

Salicylic Acid کو بڑی شرت مامل ہے۔ اس کو 5 فیصدی سے لے کر 25 فیصدی تک کے محلول یا مرہم کی شکل میں استعال کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مشہور مرکب Whitfeld Ointt کے نام سے مشہور ہے۔

Acid Salicylic 30 Grains

Acid Benzoic 60 Grains

Vaseline 910 Grains

یعنی اس مرہم میں سلی المسلد 3 فیصدی اور بنزو تک المسلد 6 فیصدی طایا گیا۔ محر جلد میں سختی اور کھرورا بن زیادہ ہو تو اس مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن وہ چند دنوں سے زیادہ نہ لگائی جائے۔

اس نسخہ میں دلچسپ چیزیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے نوبان کو بھاریوں سے نجات کے لئے استعمال فرمایا اور بنزو نک ایسلہ اس سے مرتب ہے۔

کچھ لوگ بزی چنڈیوں پر ایکسرے کی شعائمیں Superficial - Rays بھی پہند کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔

امریکی فوج کا حادثاتی تجربہ: فری ساہوں کو بڑے ہوئ ہن کر لیے لیے مارچ کرنے برت ہیں۔ رہیت کے اس مرحلہ پر اکثر سابی ہما گئے کے لئے ڈاکٹروں کا سمارا لیتے ہیں۔ امریکی فوج کی ایک بٹالین کے اکثر سابی اس حتم کے لانگ مارچ سے پہلے ڈاکٹروں کے ذریعہ چھٹی لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے جس کسی کے پیر میں چنڈی یا تکلیف وہ ابھار دیکھا اس نے من کرنے والی دوائی کا ٹیکہ لگا دیا۔ ڈاکٹر کا مطلب سے تھا کہ جگہ من ہوجانے پروہ اس روز مارچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر تکلیف پھر بھی رہی تو کسی اطمینان کے موقع پر ان کو کاٹ کر نکال دیا جائے گا۔ گرچرت کی بات سے ہوئی کہ جتنے سیاہیوں کو من کرنے والا ٹیکہ وقتی طور پر اثر کے لئے لگا یا گیا تھا وہ لوث کرنہ آئے جب ان سیاہیوں کے بارے

میں پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی چنٹریاں پہلے من ہو ئیں اور پھر بیشہ کے لئے ختم ہو گئیں۔ فوج کے اس امر کی ڈاکٹر کے مشاہدات جب طبی جرا کند میں شائع ہوئے تو دو سرے ممالک میں مجمی ڈاکٹروں نے ان کو آزمایا۔ خود ہم نے 75-1960ء کے درمیان سینکٹوں مریضوں کواس کے شکیے لگائے اور 80 فیصدی مریض شفایاب ہو گئے۔

چنڈی کے آس پاس کو پہلے صابن سے اچھی طرح دھو کر صاف کریں۔
پھر بیرٹ سے صاف کرے Novocaine 2% Adrenatine 2% کرنچا
پھر بیرٹ سے صاف کرے اطراف میں جلد سے بنچے اور چنڈی کے وائیں بائیں سے سوئی گری اندر ڈال کراس کی بڑ میں بھی چند قطرے دوائی ڈال دی جائے۔ لگاتے وقت تھوڑی می تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن بعد میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ یاو رہے کہ Novocaine کے کیک سے بھی کھار خطرتاک روعمل بھی ہوسکا ہے۔ اس لئے نگانے والا اس صورت حال سے باخر ہونا چاہئے۔

# طب نبوی

نی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سرمہ کو آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرنے والا اور بالوں کو اگانے والا قرار ویا ہے۔ اس کے مزید فوائد لوگوں کے لئے ہیشہ سے ولچیسی کا باعث رہے ہیں۔ حافظ ابن اللیم ہیان کرتے ہیں۔

"زخموں کے اور اور ان کے آس پاس جو فالتو گوشت پیدا ہوجا آ ہے۔ سرمہ اسے زائل کرتا ہے۔ زخموں سے فلاظت کو نکالیا اور ان کو مندل کرتا ہے۔"

جمال کمیں بھی فالتو گوشت نمودار ہو سرمہ اسے زا کل کردیتا ہے۔ اس اطلاع کے تجزیبہ پر ابتدا میں ہمارا خیال آنکھ میں پیدا ہونے والے ناخونہ کی طرف کیا جس کا اب تک کوئی علاج معلوم نمیں۔ پھر خیال Keloids کی طرف کیا۔ یہ کیفیت اکثر جلنے کے بعد بے تکے کوشت کی پیدائش کی شکل میں فلا بر ہوتی ہے۔ اب تک ایسے 40 مریضوں کاعلاج بڑی کامیابی سے ہوچکا ہے۔

ان کامیابیوں سے ہماری توجہ چنڈیوں کی طرف مبندل ہوئی۔ ایک امچھا خاصاعذاب ہیں۔ تدو تیزدوائیں اکثر کامیاب نہیں ہو تیں اور معالمہ اپریش تک چلاجا آئے۔

خالص سرمد بازار سے میسر نہیں آنا۔ اس لئے سرمہ کا کیمیاوی نمک Antimony Sulphide ماصل کیا گیا۔اس کو دہسلین بیں حل کرے 1% مرجم بنائی مئی۔جو مغید ربی۔ پھراس نبخہ میں طب نبوی کی برکات کا مزید اضافہ کرتے ہوئے یوں بنایا گیا۔

> Antimony Sulphide — 2گرام شاء کل شاء کل کارنجی — 4گرام دوغن نیخون — 200گرام

سناء کی اور کلوٹی کو پیس کرردغن نقون میں طاکران کو 5 منٹ ہلکی آئی پر ابالئے کے بعد چھان لیا گیا۔ اور اس کو روزانہ لگانے بعد چھان لیا گیا۔ اور اس کو روزانہ لگانے سے بعثریاں ونوں میں جھڑ کئیں۔ بلکہ پیروں پر موجود ود سری سوزشیں اور جلد کا کھرورا بن بھی جاتا رہا۔

# اضافی گوشت کے لو تھڑے KELOIDS

مجھی مجھی جلد پر فالتو گوشت کے لو تھڑے سے نمودار ہوتے ہیں۔ پرانے زخم جب بھرتے ہیں اور ان پر سفید داغ آجا آجا تا ہے تو اس عمل کے دوران بی وہ داغ صرف زخم کے شکاف کو ڈھاننے تک محدود نہیں رہتا۔ بلکہ بڑھتے بڑھتے جیب شکل کے ایک لو تھڑے کی صورت افتیار کرلیتا ہے۔

جب کوئی محض جل جاتا ہے اور جلے ہوئے زخم بحرتے ہیں تو زخوں کو بحرنے والا چھلکا بدر کر قالتو یا زائد کوشت کی شکل افتیار کرلیتا ہے۔ یہ نو تحزے جسم پر کسی جگہ بھی ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو زخم کو بحرنے والے گوشت کا پھیلاؤ ہے۔ یہ لو تحزے ان زخموں سے زیادہ نکلتے ہیں جہ زیادہ دیر رہے اور ان میں فلاظت زیادہ تھی اور انہوں نے جسم کے کافی جے کوگلاکر ختم کیا۔ جیسے کہ جلد پر محرے تپ دق کے پھوڑے۔ جو بعد میں زخم بن محت

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے ہیں مریض کے اپنے جم کے رجمان کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کیونکہ کئی مریضوں کے معمولی زخموں پر جب کچھ دن تنظیم آبوڈین جیسی معمول کی دوائی بھی مسلسل لگائی جائے تو زخم پر اضائی گوشت نمودار ہونے لگتا ہے۔ بھی بھی مماسوں کے زخموں کے بھرنے کے ساتھ ہی ان پر فالتو گوشت بدھنے لگتا ہے۔ حسن اتفاق سے یہ سانحہ خواتین کے چروں پر کم دیش ہی ہوتا ہے۔ البتہ مردوں میں چھاتی کے آس پاس ہونے والے مماسوں کے بحرون پر کم دیش ہی ہوتا ہے۔ البتہ مردوں میں چھاتی کے آس پاس

اس کا رنگ سرخ محلابی یا سفید مجی موسکتا ہے۔اس کی جڑیں جلد کے اوپر اوپر کسی

تینددے کے بیوں کی مائند بوجے لگتی ہیں۔ لیکن اس کی بالائی سطح ہموار اور چیکدار ہوتی ہے۔ یہ دخم سے نمودار ہوتی ہے۔ یہ زخم سے نمودار ہوتے ہیں اور وہیں تک محدود رجے ہیں۔ پکھ مریضوں میں جب یہ نکلئے میں تو پھر کئی جگد پر نکلتے ہیں اور ایس جگموں پر بھی نکل آتے ہیں جماں پہلے سے کوئی زخم نہ تھا۔ ذخم نہ تھا۔

یہ گوشت ایک مد تک بدھتا چلا جاتا ہے۔ پھرا یک مرطد پر اس کا مزید پھیلاؤرک جاتا ہے اور وہ اپنی جسامت کو مدتوں قائم رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایسے گوشت کی پیدائش کا اصل سبب معلوم نہیں۔ لیکن یہ بات اکثر مشاہدے میں آئی ہے۔ جسم میں جب بھی کوئی باہر کی چیز رکھی جائے تو اس کے ردعمل کے طور پر گوشت کے لو تعزی نمودار ہوجاتے ہیں۔ زخم کو تا کئے لگانے والا دھا کہ بھی ایسے ردعمل کی پیدائش کا سبب بن سکتا ہے۔ افریق عمالک میں لوگ اپنے دائم محدنی نشان داخل کر لیتے ہیں۔ باہر کی ان چیزوں کو جسم تبول نہیں کر آاور ان کے اردگر د قالتو گوشت تھوپ دیا جاتا ہے۔

یورپ میں ایسے لو تعرب خاندانی طرز عمل سمجھاجا رہا ہے۔ اور مشاہدات سے اس کا ایک ہی خاندان کے مختف افراد کو ہونا 15-10 فیصدی تک ہونا پایا گیا ہے۔ عام خیال ہی ہے کہ یہ زائد گوشت چوٹ لگنے۔ گندے زخموں کے بھرتے اور جلنے کے بعد پیدا ہو تاہے۔ لیکن ہم نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کے جسمول پر ایسے لو تعرب این آپ بیاری کی صورت پیدا ہوئے۔ اور جسم کے کی مقامات پر نظے۔

لاہور کی ایک خاتون کے جم پر ایک لو تھڑا تھا۔ ہم نے اسے کاٹ کر
نکال دیا۔ چھ اہ بعد آئی تو مختف مقامت پر یہ لو تھڑے تھے۔ اور پہلی جگہ پر بھی
ایک نیا پیدا ہوچکا تھا۔ اور اس کو مجھی چوٹ یا زخم نہ ہوا تھا۔ ہم نے بہت کو شش
کی لیکن ایکسرے لگانے والے تیار نہ ہوئے۔ معلوم نہیں اس غریب کا انجام کیا
ہوا۔

یہ لو تحزے ساخت کے لحاظ سے رسولیاں ہیں۔ ان رسولیوں کو معصوم رسولی یا Innocent Tumor کما جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ پچھ عرصہ بعد ان میں سے کوئی ایک کینسر میں تبدیل ہوجائے۔ اس لئے علاج پر فوری توجہ ضروری ہے۔

# علاج

- 1- امریکہ سے Kutapressin کے شیکے آیا کرتے تھے ہم نے پیچاسوں مریضوں کو یہ شیکے نمایت عمدہ نتائج کے ساتھ لگائے گراب وہ پاکستان میں نمیں ملتے۔
- 2- ان لو تحزول میں Decadron یا Solucortef کا ٹیکد لو تحزے میں پھیلا کر بغتے میں 2-1 مرتبہ 4-3 بغتے لگایا جا تاہیں۔
- 3- اگر ادویہ ہے قائمہ نہ ہو تو اسے جلد سمیت کاٹ کر نکال دیا جائے گر مشکل یہ ہے کہ یہ دوبارہ نمودار ہوجا تا ہے۔ اس لئے طریقہ یہ ہے کہ آپریشن سے تھوڑی دیر پہلے کے یہ دوبارہ نمودار ہوجا تا ہے۔ اس لئے طریقہ یہ ہے کہ آپریشن سے تھوڑی دیر کی جلے اور جب زخم بھرجائے اور بائے نکالنے لگیس تو ایکسرے کی ایک اور خوراک دی جائے۔ اگرچہ ہم نے کئی مریضوں کو ایکسرے ایک بی مرتبہ ٹانے کا نے دفت لگوایا اور نتائج ایجھے رہے۔

  یہ تمام علاج ہوتے رہجے ہیں۔ گر گوشت کے اضافی لو تھڑے لوگوں کے لئے مصیبت کا باعث ہے رہجے ہیں۔

#### طب نبوی ً

نی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بصارت کو بھترینائے کے لئے سرمہ تجویز فرمایا۔ اس کے فوا کد کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن القیم بیان فرماتے ہیں۔ و يذهب اللحم الزائد من العرج ويدملها. ( مَبِّ بُوتًا)

(یہ زخموں پر جمع ہونے والے فالتو گوشت کو تکالی ہے اور ان زخموں کو مندل کریا ہے۔)

ان کابی بیان ہمارے اس سے نے کے بڑی اہمیت کا باحث تھا۔ ابتداء میں ہم اسے آکھ میں ہونے والے ناخوند تک محدور نے می رہے مگرجب "اللحم الزائد" کی بات سمجھ میں آئی توجس جگہ بھی فالتو گوشت نمودار ہورہا ہو' آزمائش کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ اس کیفیت کے لئے سرمہ آزمانے کا شوق پیدا ہوا۔ لیکن سرمہ کمال سے آئے؟ کو تکہ خالص رمہ تو تقریباً عقاسے۔

کیمیادی طور پر سرمہ کیمشری میں Antimony Sulphide ہے۔ اسے ڈاکٹر خالد لطیف شخ کی عنامت سے حاصل کیا گیا اور 1% مرہم بناکر جلے ہوئے زخموں پر آزمایا گیا۔ انقاق سے ابن افقیم نے آگ کے زخموں کے بارے میں خصوصی مشاہدات شامل کئے ہیں۔ انقاق سے ابن افقیم نے آگ کے ساتھ طاکر آگ سے جلے ہوئے کے زخموں پر لگایا جائے توان کو خراب ہونے نہیں دیتا اور ان کو جلد مندمل کردیتا ہے۔

اننی مشاہدات کی روشن میں جلنے کے بعد کے مسائل ' فاص طور پر مخت کے مرحد بہترین دوائی ہے۔ ہم اب تک بطے ہوئے زخوں پر بننے والے قالتو گوشت کے ابھاروں کے Antimony Sulphide کی ایک فیصدی مرہم ابھاروں کے 100 ہے زاکد مریضوں کو عالمہ ہوا۔ چو تکہ ابن القیم نے چ بی و سلین میں بناکرلگا بچے ہیں اور ان میں سے ہرایک کو فاکدہ ہوا۔ چو تکہ ابن القیم نے چ بی میں مرہم بنانے کی تجویز کی متی اس لئے ہم نے و سلین استعمال کی۔ بعد میں و سلین کو ترک کرے مرہم دو نمن نقون میں بنائی می ۔ جن کے لو تحرب نیادہ ہے ان کو 2 فیصدی مرہم کیڑے پر نگاکر زخم کے پورے رقب پر پھیلا کرلگا دیا گیا۔

پڑے پر نگاکر زخم کے پورے رقب پر پھیلا کرلگا دیا گیا۔

یہ ترکیب ایسے فالتو گوشت کے کس بھی علاج سے زیادہ بھتی اور محفوظ ہے۔

www.besturdubooks.wordpress.com

# تیرای کے جلدی مسائل

#### SKIN HAZARDS OF SWIMMING & DIVING

نمائے کے لئے اسلام نے وی پانی پند کیا ہے جو پینے کا ہو۔ پینے کے پانی کے اسلام معیار کے سطابق اس میں کوئی بداونہ ہو۔ اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو ذا نقد خراب نہ ہو۔ اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو ذا نقد خراب نہ ہو۔ نمانے کے لئے ہر مخض کو علیمہ و پانی لیما چاہئے۔ یہ درست ہے کہ پانی کا ذخیرہ یا ثب ایک ہو۔ لیکن نمانے والے افراد کمی صاف برتن کے ذریعہ اس سے پانی باہر نکال کرا ہے اپنے جم پر ذالیں۔

ابتدا میں ہو میائی اور روم میں ایسے عسل خانے مروج سے جن میں لوگ نمانے کی بجائے عیاشی کے حیات میں ہوتی دہیں۔ بجائے عیاشی کے خاتے ہوتی دہیں۔ بجائے عیاشی کے خات ہے اور وہاں سے رنگ برنگ کی بیاریوں اور ان کی منگائی نے لوگوں کو ان سے دور کردیا۔ آجستہ آہستہ ان میں سے اکثر ہذہو گئے۔

بائے۔

--- جم کاکوئی حصد (کسی بیاری کی مجبوری کے علاوہ) اگر دھویا نہ جائے تو عشل

نهیں ہو تا۔

### -- عسل فانه میں بیٹاب نہ کیا جائے

عنسل کرنے کے اس صاف ستھرے اور آسان طریقہ کو چھوڑ کر جب ہم نے عنس کے جدید طریقے افتیار کئے تواپنے لئے مسائل کا ایک بوجھ خرید لیا۔ ایک اندازہ کے مطابق مغربی ممالک میں ان مسائل کی نشاندی میں اب تک کم از کم 9 کتابیں لکھی جا چھی ہیں۔ نمانے کائب BATH TUB

بانی بحرے ثب میں صابن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جہم کی اتری ہوئی فلاظت ووبارہ سے جہم پر تھوپ دی جائے رانوں کے درمیان اور سرمیں جوؤں اور خارش کی بعض الیم فسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے لئے آسانی فسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے لئے آسانی کے ساتھ سرے بطوں یا جہم کے دو سرے حصوں تک جانا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ خارش یا تکلیف جو جہم کے مدر تک محدود تھی اسے ثب کے ذریعہ پورے جہم پر بہ آسانی بنجایا جاسکتا ہے۔

نمائے کے پانی میں خوشبویا جرا تھیم کش ادویہ کی شمولیت ان خطرات میں کسی کی کا باعث نہیں ہوتی۔ نمانے والا **تالاب** 

بت سے لوگ کھڑے پانی کے ایک ذخیرہ میں برے شوق سے نمانے کے لئے جاتے

میں اور کتے ہیں کہ بمال نمانے سے پہلے ہر شخص کمی قریبی عسل خانے میں جاکر سادہ عسل

کر تا ہے۔ جسم کو صاف کرنے کے بعد وہ قالاب میں ڈکی لگا تا ہے۔ نیز کما جا تا ہے کہ ان

قالابوں میں روزانہ تافہ پانی بھرا جا تا ہے۔ یہ دونوں بیانات مشاہدوں سے درست نمیں پائے

محے۔ لاہور میں نمانے والے چھ آلابوں میں بہت کم لوگوں کو نماکر تالاب میں تھے دیکھا گیا

ہے۔

ایک عام انسانی عادت ہے کہ نمانے کے دوران پیٹاب ضرور آ آ ہے۔ جب سر
اور کر پر پانی پڑ آ ہے تو پیٹاب آنا ایک لازی نتیجہ ہے۔ کیا کوئی نمانے والا عاجت محسوس
ہونے پر آلاب سے باہر جاکر کمی بیت الخلاء کو استعال کرتے دیکھا گیا ہے؟ مزید ہے کہ جسمانی
اور جلدی بیاریوں کی متعدد اقسام کے مریض یماں قسل کرتے ہیں اور اپنی بیاریاں وہ سرول یہ
میں تقسیم کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین جلد نے فارش کی ایک خصوصی قسم آلاب میں نمانے
والوں میں دریافت کی ہے جے Swimming Pool ITCH کانام دیا گیا ہے۔

ہم نے ذاتی طور پر ان تالابوں میں نمانے والوں کو چھیپ کیوڑے پھنیاں اسے ا بغد اللہ کی بیاریوں میروں کے گلنے کے علاوہ آئھوں کی متعدد بیاریوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔

ہوظوں کے جن تالابوں میں خواتین بھی نماتی جیں ان میں بعض اضافی خطرات اور غلاظت کی نادر اقسام بھی شامل ہوتی ہیں۔ کیونکہ عورتیں سارا مهینہ پاک صاف نہیں ہوتیں۔ سمند رکی عنسل

سمندر کا پانی تیزابیت کی طرف ماکل ہو آہے۔ اگریہ جلد پر زیادہ دیر لگا رہے تو جلد پھٹ جاتی ہے۔ عام صابن سمندر کے پانی میں جھلگ نہیں دیتے بلکہ ان کو لگانے کی کوشش کی جائے تو دہ بدن پر جم جاتے ہیں۔ بندر گاہوں پر سمندری پانی کے لئے خاص فتم کے صابن علیمہ سے طبتے ہیں۔

وہ لوگ جنوں نے سمندری پانی میں دیر تنگ رہنا ہویا وہ کمی مقابلہ میں حصہ لے رہے ہوں تو وہ اپنے جسم پر خاصی مقدار میں و سلین تعوب لیتے جیں۔ آگرچہ و سلین ان کی کھال کو سمندری پانی کے برے اثرات سے بچائے رکھتی ہے۔ لیکن اپنے جسم کے مسام زیادہ دیر تک و سلین لگا کربند رکھنے سے تو پہینہ کے بند ہونے اور جلد کے تنفس کے رک

جانے کی وجہ سے دور رس نقصانات لاحق ہوسکتے ہیں۔

یورپ میں جو لوگ سمندر پر نمانے جاتے ہیں دہ رات کو اپنے جسموں پر ایک مصنوی تیل ملتے ہیں اور اس کے بعد پھرے عسل کرتے ہیں کویا عسل کرنا بھی اچھا خاصا عذاب ہوگیا۔

سمندر کے کنارے بغیرلباس یا برائ نام لباس کے ساتھ دھوپ میں پڑے دہنے سے سورج کی شعائیں جلد کو جھلسا سکتی ہیں۔ اگرچہ گرم ممالک کے رہنے والول کو بیہ Sun Burn اکثر نہیں ہو آ۔ لیکن جب ہو آ ہے تو ایک دم سے ہو جا آ ہے۔ ایسا معلوم ہو آ ہے کہ جیسے کمی نے گرم گرم پانی سارے جم پر ڈال دیا ہو۔

سمندر میں غوطہ خوری قدرے مخوظ ہے۔ کیونکہ غوطہ لگانے والے ریز کا نباس پن کرپانی میں اترتے ہیں۔ اس مصنوعی ربزہے جسم میں حساسیت نمودار ہوسکتی ہے۔ نمانے کا بهترین اور محفوظ طریقتہ وہی ہے جو اسلام نے سکھایا کہ برتن سے پانی ہر فخص اپنے لئے علیحدہ لے اور اس سے جسم کی خلاطت دحل کریا ہم چئی جائے۔



بتيد محمد كرم ثناه الازهر كص ويها چه : واكثرافتارام رئيسيل ميد سيك كالج الاجور بينينْ لَفظ : عَيْمُ مُرْسِيدٌ عُمُدُد دُوَّا حسن ٥٠٠ كَاجِي

اودكتي مغرانت كاعلاج سننت بنوى اور مبديد نمنى ٥ كوعل ٥ مركى التقبيقات معلاق فاة إدريم يغري كيس مة

ملال دحرام كى سائمنى حيثيت كاتقابي مائزه

مِلداة لُسِعْيات : ١٣٧٠ لم جلد دوم سخات : ٢٠ ٥ خ منورت جلد میست:

جو ٥ فريره ٥ زيتون ر ٥ ربرکه ٥ شهد ٥ کاسنی رَقِي ٥ كَمَرُد ٥ لهن ٥ ميتني | والسئود • سنگترو • مونثه • كافرد منقدٌ ٥ لوبال٥٥ رحمت سناسی ٥ معتر ٥ قسط دُرس وعیزه به

تبنبوی کا بارکت وربیتنی علاج تفصیل سے دیا گیائے

الغياب المران تجران مجران مُتب الموالية المرادة والمالان

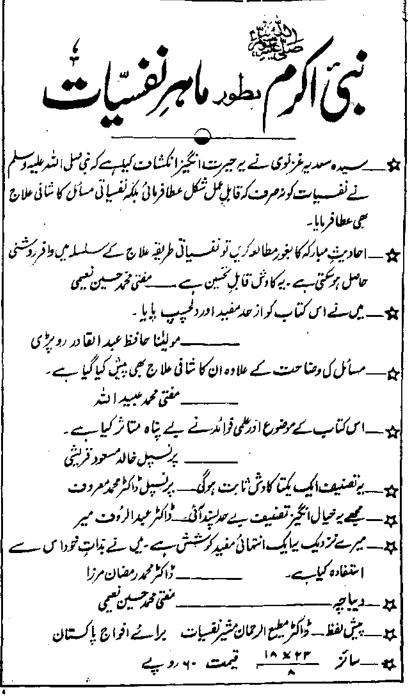



عهدِ رسَالت کے طرز عبال سے استش

وللرمح وتحميث واللير

العناف المراكمة المرا



الفيات الموان من المراد الموالية

# ہماری نئی طبوعار<del>ت</del>

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

| مولوى مجبوَّ سِعْتِ الم                                                       | إسلامي إنسانيكلوبيثيا                   | 貒  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| لون (اُرُدُورَ جِهِهِ)<br>اِن (اُرُدُورَ جِهِهِ)<br>منولانا عبدالرحمٰن ومسلوی | مُنفِدِّمةُ مَا دِنتُحُ ابنِ خلدُو<br>- | 貒  |
| وْلَكُرْمِحْتُ مَعْدِهِ كِيدُا لِلْهِ                                         | إسلامى رياست                            | ** |
| شهزاده محددارا شکوه دری                                                       | · سكينة الاولياء ُ<br>-                 |    |
| ئى<br>ئىلى<br>•ىيەرىي دارىياتىسىد                                             | جيات صكلاح الدين أيوا                   |    |
| ر <b>فاند کلام</b><br>اتتیب <i>دیاسس عاو</i> ل                                | بنجا بی صنوفی شاعران اعا<br>-           | ** |
| وأنتخاب تسيم مسدتعتد                                                          | : تسبیمات<br>روزنامه تمشرق کے کالموں۔۔۔ | *  |
|                                                                               |                                         | ,  |
| ن آجران محتب<br>زنی شریف از داراله در                                         | الفنصلة                                 |    |